آمدِ مہدی معہودٌ مبارک ہووے مقدم عیسٰی موعودٌ مبارک ہووے آج سلکوٹ ہوا غیرتِ فردوس ارم شرف افزای مسعودٌ مبارک ہووے آ گیا آج وہ دنیا میں امام اعظم حکم عادل و محمود مبارک ہووے ابطفیل اُس کے ہمیں بخش تو مولائے کریم سنضل و رحمت تیری اور جود مبارک ہووے سالکوٹ کی سرزمین کواللہ تعالیٰ نے کچھالیامتاز بنایا ہواہے کہ اُس میں خداکے پاک سلسلہ کے حا می اخلاص اورمحت سے بھرے ہوئے دل رکھنے والے کثرت سے موجود ہیں ۔ جب حضور سے موعود ّ لا ہور کے سفر سے فارغ ہوکر واپس تشریف لے گئے تو جماعت سالکوٹ کے نہایت اخلاص اوراصرار سے درخواست کرنے پرحضور جومجسم کرم اور رحمت ہیں بتاریخ ۲۷ ماہ اکتوبر۴۰ ۱۹۰ءاسیے عیال اور اصحاب کوہمراہ لے کربذ ربعہ ریل لا ہور کی راہ ہے سالکوٹ تشریف لائے ۔ راستے میں تمام اسٹیشنوں یرمقا می جماعتوں کےلوگ بڑے شوق سے ملا قات کے لئے حاضر ہوتے رہےاورشام کے ساڑھے چولا یجے سالکوٹ کے ریلو بے شیشن پر پہونجی ۔خالف مولوی پہلے سے مولا نا مولوی عبدالکریم صاحب کے وعظ پر برا پیختہ ہوکر عام لوگوں کو ورغلا نے میںممے وف تھے اور وعظوں میں کہتے تھے کہ جوشخص مرزا صاحب کود کھنے بھی جائے گا اس کا نکاح فنخ ہوجائے گا اوروہ مرتد ہوجائے گا مگرخدا کب اُن کی الیمی مخالفتوں کی کچھ پیش جانے دیتاہے ـ لوگوں میں خود بخو دالیی تح یک تھی اور دیکھنے کیلئے اتنا شوق تھا کہ پہلے سے ہزاروں آ دمی اٹٹیشن اور پلیٹ فارم اور بیڑک اور با زاروں میں جمع ہو گئے اورحضور کی تشریف آ وری پرایک عظیم الثان میله لگ گیا اور ہفتہ بھر سیالکوٹ میں دین کا وہ جوش اور شوکت رہی که آج تک اُس کی نظیرنظرنہیں آئی۔

جماعت سیالکوٹ نے مہمان نوازی کے لئے جوا ہتمام اورانظام کیا وہ ہرنوع سے قابل تحسین اور آفرین ہے۔ فی الواقعہ سیالکوٹ کی جماعت کے لئے میہ بڑا مبارک موقع ہے کہ اُن میں بیٹھ کرخدا کے میچ نے بیلکچر ککھااور پڑھایا۔اے اُس شہر کے رہنے والوجس کوخدا کا مامورا پنے مولد کے برابر پیارا سمجھتا ہے تم کومبارک ہوکہ خدا کا میچ تم میں آیا اوراس عظیم الثان جلسہ کی عزت تمہیں حاصل ہوئی۔اے زمین تیرے لئے مبارکی ہوا ورخوش ہوا ورشاد مانی کے گیت گا کہ تچھ میں مہدی آیا۔

اے خدا کے میں ہے کرثن رودرگو پال تیری جگ میں مہا ہو۔ تیرے قدموں کی برکت ہے لوگ ہدایت کا نور پائیس اور ضلالت کے گڑھے سے نکلیں۔ آمین ایک ارمزار بخشرور کی کھٹی ساک جدیثہ مختصلہ خانی مالا ضلعی ایک م

خا کسارمولا بخش احمدی بھٹی ۔ساکن چونڈ مخصیل ظفر وال ضلع سیالکوٹ حال نا یب محافظ دفتر ضلع سیال کوٹ حضرت مرزاغلام احمرقا دياني مسيح موعود ومهدى معهو دعليه السلام

ليكجرسيالكوك

جوبھی دھویا نہ جائے میل جم جاتی ہے اورا پسے انسانوں نے جن کوروحانیت سے کچھ بہرہ نہ تھااور جن کےنفسِ امّارہ سفلی زندگی کی آلائشوں سے یاک نہ تھا بنی نفسانی خواہشوں کے مطابق اُن مٰداہب کے اندر بے جا خل دے کرالیی صورت اُن کی بگاڑ دی کہاب وہ کچھاور ہی چیز ہیں ۔مثلاً عیسائیت کے مذہب کود کھو کہ وہ ابتداء میں کیسے یاک اصول برمبنی تھا اور جس تعلیم کو حضرت مسے علیہ السلام نے پیش کیا تھااگر چہوہ تعلیم قرآ نی تعلیم کے مقابل پر ناقص تھی کیونکہ ابھی کامل تعلیم کا وقت نہیں آیا تھااور کمزوراستعدادیں اس لائق بھی نہتیں تا ہم وہ تعلیم اپنے وقت کے مناسب حال نہایت عمدہ تعلیم تھی ۔ وہ اُسی خدا کی طرف رہنمائی کرتی تھی جس کی طرف توریت نے رہنمائی کی ۔لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد مسیحیوں کا خدا ایک اور خدا ہو گیا جس کا توریت کی تعلیم میں کچھ بھی ذکرنہیں اور نہ بنی اسرائیل کو اس کی کچھ بھی خبر ہے۔اس نئے خدایر ایمان لانے سے تمام سلسلہ توریت کا اُلٹ گیا اور گنا ہوں سے حقیقی نجات اور یا کیزگی حاصل کرنے کیلئے جو ہدائتیں تو ریت میں تھیں وہ سب درہم برہم ہوگئیں اور تمام مدار گناہ سے پاک ہونے کا اِس اقرار یر آ گیا کہ حضرت مسیح نے دنیا کونجات دینے کیلئے خودصلیب قبول کی اور وہ خدا ہی تھاور نہصرف اِسی قدر بلکہ توریت کے اور کئی ابدی احکام توڑ دیئے گئے اور عیسائی ندہب میں ایک ایسی تبدیلی واقع ہوئی کہا گرحضرت مسیح علیہالسلام خودبھی دوبارہ تشریف لے آ ویں تو وہ اس مذہب کو شناخت نہ کرسکیں ۔نہایت حیرت کا مقام ہے کہ جن لوگوں کو تورات کی یا بندی کی سخت تا کید تھی انہوں نے لیکاخت تورات کے ا حکام کو چھوڑ دیا۔مثلاً انجیل میں کہیں حکم نہیں کہ تورات میں توسؤ رحرام ہےاورمیں تم پر حلال کرتا ہوں اور توریت میں تو ختنہ کی تا کید ہے اور میں ختنہ کا حکم منسوخ کرتا ہوں۔ پھر کب جائز تھا کہ جو باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منہ سے نہیں

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

## اسلام

دنیا کے مذاہب پرا گرنظر کی جاو ہے تو معلوم ہوگا کہ بجز اسلام ہرایک مذہب ا پنے اندر کوئی نہ کوئی غلطی رکھتا ہے اور بیاس لئے نہیں کہ در حقیقت وہ تمام مذاہب ابتداء سے جھوٹے ہیں بلکہاس لئے کہاسلام کے ظہور کے بعد خدانے ان مذاہب کی تا ئیر چھوڑ دی اور وہ ایسے باغ کی طرح ہو گئے جس کا کوئی باغبان نہیں ۔اور جس کی آبیاثی اور صفائی کے لئے کوئی انتظام نہیں۔ اِس لئے رفتہ رفتہ اُن میں خرابیاں پیدا ہوگئیں۔تمام کھلدار درخت خشک ہو گئے ۔اوران کی جگہ کا نٹے اور خراب بوٹیاں پھیل گئیں اور روحانیت جو مذہب کی جڑھ ہوتی ہے وہ بالکل جاتی رہی اور صرف خشک الفاظ ہاتھ میں رہ گئے ۔ مگر خدا نے اسلام کے ساتھ ایسا نہ کیا اور چونکہ وہ جا ہتا تھا کہ یہ باغ ہمیشہ سرسبزر ہے اس لئے اُس نے ہریک صدی پر اس باغ کی نئے سرے آبیاشی کی اور اس کوخشک ہونے سے بچایا اگرچہ ہرصدی کے سریر جب مجھی کوئی بند ہُ خدا اصلاح کیلئے قائم ہوا جاہل لوگ اس کا مقابلہ کرتے ر ہے اور اُن کوسخت نا گوار گذرا کہ کسی الیی غلطی کی اصلاح ہو جو اُن کی رسم اور عادت میں داخل ہو چکی ہے ۔لیکن خدا تعالیٰ نے اپنی سنت کو نہ چھوڑ ایبال تک کہ آ خری زمانه میں جو ہدایت اور صلالت کا آخری جنگ ہے خدانے چود ہو کہا صدی اورالف آخر کے سریرمسلمانوں کوغفلت میں یا کر پھراینے عہد کو یا د کیا اور دین اسلام کی تجدید فرمائی ۔مگر دوسرے دینوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعدییہ تجدید بھی نصیب نہیں ہوئی۔ اِس لئے وہ سب مذہب مرگئے ۔ اُن میں روحانیت باقی نہ رہی اور بہت ہی غلطیاں اُن میں الیی جم گئیں کہ جیسے بہت مستعمل کیڑے پر

ليكجرسيالكوك

تو کیاوہ پیدانہیں کرسکتا؟ ہندوؤں میں جولوگ علم کے ساتھ روحانیت کا بھی حصہ رکھتے تھاورنری خشک منطق میں گرفتار نہ تھے بھی ان کا یہ عقیدہ نہیں ہوا جوآج کل پرمیشر کی نسبت آربیصاحبان نے پیش کیاہے۔ بیسراسرعدم روحانیت کانتیجہ ہے۔

غرض پیرتمام بگاڑ کہان مذاہب میں پیدا ہوگئے جن میں سے بعض ذکر کے بھی قابل نہیں اور جو وہ انسانی یا کیزگی کے بھی مخالف ہیں پیتمام علامتیں ضرورتِ اسلام کے لئے تھیں ۔ایک عقلمند کوا قرار کرنا پڑتا ہے کہ اسلام سے کچھ دن پہلے تمام مٰدا ہب بگڑ چکے تھے اور روحانیت کھو چکے تھے۔ پس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ا ظہار سیائی کیلئے ایک مجدّد اعظم تھے جوگم گشتہ سیائی کو دوبارہ دنیا میں لائے ۔ اِس فخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی نبی شریک نہیں کہ آپ نے تمام دنیا کوایک تاریکی میں پایا اور پھرآ پ کےظہور سے وہ تاریکی نور سے بدل گئی۔ جس قوم میں آپ ظاہر ہوئے آپ فوت نہ ہوئے جب تک کہ اس تمام قوم نے شرک کا چوله اُ تار کرتو حید کا جامه نه پهن لیا اور نه صرف اس قدر بلکه وه لوگ اعلیٰ مراتب ایمان کو پہنچ گئے اور وہ کام صدق اور وفا اور یقین کے اُن سے ظاہر ہوئے کہ جس کی نظیر دنیا کے کسی حصہ میں یائی نہیں جاتی ۔ پیکا میابی اور اس قدر کا میابی کسی نبی کو بجز آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے نصیب نہیں ہوئی ۔ یہی ایک بڑی دلیل آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی نبوت پر ہے کہ آپ ایک ایسے زمانہ میں مبعوث اور تشریف فر ما ہوئے جب کہ زمانہ نہایت درجہ کی ظلمت میں پڑا ہوا تھا۔اور طبعًا ایک عظیم الثان مصلح کا خواستگار تھا۔ اور پھر آپ نے ایسے وقت میں دنیا ہے انتقال فرمایا جب که لاکھوں انسان شرک اور بُت پرستی کو چھوڑ کر تو حید اور راہ راست اختیار کر چکے تھے۔اور درحقیقت بیرکامل اصلاح آپ ہی سےمخصوص تھی کہ آپ نے ایک قوم وحثی سیرت اور بہائم خصلت کوانسانی عا دات سکھلائے ۔یا دوسرے

نکلیں وہ مذہب کےاندر داخل کر دی جائیں ۔لیکن چونکہ ضرورتھا کہ خداایک عالمگیر ندہب یعنی اسلام دنیا میں قائم کرےاس لئے عیسائیت کا بگڑ نا اسلام کےظہور کے ۔ لئے بطور ایک علامت کے تھا۔ یہ ہات بھی ثابت شدہ ہے کہ اسلام کےظہور سے پہلے ہندو مذہب بھی بگڑ چکا تھا اور تمام ہندوستان میں عام طور پر بُت برستی رائج ا ہو چکی تھی اور اِسی بگاڑ کے بیآ ٹارِ باقیہ ہیں کہوہ خدا جواپنی صفات کےاستعال میں ۔ کسی ماده کامختاج نہیں اب آ ریہصا حبوں کی نظر میں وہ پیدائش مخلوقات میں ضرور مادہ کامختاج ہے۔اس فاسدعقیدہ سے اُن کوایک دوسرا فاسدعقیدہ بھی جوشرک سے بجرا ہوا ہے قبول کرنا پڑا۔یعنی پیر کہ تمام ذرّاتِ عالم اور تمام ارواح قدیم اورانا دی ہیں۔گر افسوس کہاگر وہ ایک نظر غائر خدا کی صفات پر ڈالتے تو ایبا بھی نہ کہہ سکتے۔ کیونکہ اگر خدا پیدا کرنے کی صفت میں جواس کی ذات میں قدیم سے ہے انسان کی طرح کسی مادہ کامحتاج ہے تو کیا وجہ کہ وہ اپنی صفت شنوائی اور بینائی وغیرہ میں انسان کی طرح کسی مادہ کامحتاج نہیں ۔انسان بغیر تو سط ہوا کے کیجی سنہیں سکتا اور بغیر توسط روشنی کے کچھ دیکھ نہیں سکتا ۔ پس کیا پرمیشر بھی الیی کمزوری اینے اندر رکھتا ہے؟ اور وہ بھی سننے اور دیکھنے کیلئے ہوا اور روشنی کامختاج ہے؟ پس اگر وہ ہوا اور روشنی کامخیاج نہیں تو یقیناً سمجھو کہ وہ صفت پیدا کرنے میں بھی کسی مادہ کامخیاج نہیں ۔ بیمنطق سراسر حجوٹ ہے کہ خدا اپنی صفات کے اظہار میں کسی مادہ کامحتاج ہے۔ انسانی صفات کا خدایر قیاس کرنا کہ نیستی سے ہستی نہیں ہوسکتی اور انسانی کمز وریوں کوخدا پر جما نا بڑی غلطی ہےا نسان کی ہستی محد و داور خدا کی ہستی غیر محدود ہے۔ پس وہ اپنی ہستی کی قوت سے ایک اور ہستی پیدا کر لیتا ہے۔ یہی تو خدا ئی ہے اوروہ اپنی کسی صفت میں ما وہ کامختاج نہیں ہے ورنہ وہ خدانہ ہو۔کیا اس کے کاموں میں کوئی روک ہوسکتی ہے؟ اوراگر مثلاً چاہے کہ ایک دم میں زمین وآسان پیدا کردے

ليكجر سيالكوك

کا با زارگرم ہو گیا اور ہرا یک ملک میں بُت برستی نے جگہ لے لی۔ پھر تیسرا دَور جو ہزارسال کا تھااس میں تو حید کی بنیا دڑا لی گئی اور جس قد رخدا نے چاہا دنیا میں تو حید تھیل گئی ۔ پھر ہزار جہارم کے دَور میں ضلالت نمودار ہوئی اوراسی ہزار جہارم میں سخت درجہ پر بنی اسرائیل بگڑ گئے اور عیسائی مذہب تخم ریزی کے ساتھ ہی خشک ہو گیا۔اوراُ س کا پیدا ہونا اور مرنا گویا ایک ہی وقت میں ہوا۔ پھر ہزار پنجم کا دَور آیا جو ہدایت کا دَورتھا۔ بیدوہ ہزار ہے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور خدا تعالیٰ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر تو حید کو دوبارہ دنیا میں قائم کیا۔ پس آپ کے منجانب اللہ ہونے پریہی ایک نہایت زبر دست دلیل ہے کہ آپ کاظہوراُس ہزار کے اندر ہوا جوروز از ل سے ہدایت کے لئے مقررتھا اور پیئیں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ خدا تعالیٰ کی تمام کتابوں سے یہی نکلتا ہے اور اِسی دلیل سے میرا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا بھی ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ اس تقسیم کی ۔ رُو سے ہزارششم ضلالت کا ہزار ہے اور وہ ہزار ہجرت کی تیسری صدی کے بعد شروع ہوتا ہے اور چود ہویں صدی کے سرتک ختم ہوتا ہے۔اس ششم ہزار کے لوگوں کا نام آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فیج اعوج رکھا ہے اور ساتواں ہزار ہدایت کا ہے جس میں ہم موجود ہیں ۔ چونکہ بیآ خری ہزار ہےاس لئے ضرورتھا کہ ا مام آخرالز مان اس کے سریر پیدا ہو۔اوراس کے بعد کوئی امام نہیں اور نہ کوئی مسیح گر وہ جواس کے لئے بطورظل کے ہو۔ کیونکہاس ہزار میں اب دنیا کی عمر کا خاتمہ ہے جس پر تمام نبیوں نے شہادت دی ہے اور بیامام جوخدا تعالی کی طزف سے مسیح موعود کہلاتا ہے وہ مجدّ دصدی بھی ہے اور مجدّ دالف آخر بھی ۔ اِس بات میں نصاریٰ اوریہود کو بھی اختلاف نہیں کہ آ دم ہے بیز مانہ ساتواں ہزار ہے۔اور خدانے جو سورہ والعصر کے اعداد سے تاریخ آ دم میرے پر ظاہر کی اس سے بھی بیرز مانہ جس

لفظوں میں یوں کہیں کہ بہائم کوانسان بنایا ور پھرانسا نوں ہے تعلیم یافتہ انسان بنایا اور پھرتعلیم یافتہ انسانوں سے باخدا انسان بنایا اور روحانیت کی کیفیت اُن میں ، پھونک دی اور سیجے خدا کے ساتھ ان کاتعلق پیدا کر دیا۔ وہ خدا کی راہ میں بکریوں کی طرح ذبح کئے گئے اور چیونٹیوں کی طرح پیروں میں کیلے گئے مگرا بمان کو ہاتھ سے نہ دیا۔ بلکہ ہرایک مصیبت میں آ گے قدم بڑھایا۔ پس بلاشبہ ہمارے نبی صلی اللّٰدعليه وسلم روحانيت قائمَ كرنے كے لحاظ سے آ دم ثانی تھے بلكہ حقیقی آ دم وہی تھے ا جن کے ذریعہاور طفیل سے تمام انسانی فضائل کمال کو پہنچے اور تمام نیک قوتیں اینے اینے کام میں لگ گئیں اور کوئی شاخ فطرت انسانی کی بے بار وہر نہ رہی اور ختم نبوت آپ یر نه صرف زمانه کے تاخر کی وجہ سے ہوا بلکہ اس وجہ سے بھی کہ تمام كمالات نبوت آپ يرختم مو گئے اور چونكه آپ صفاتِ الهيه كے مظہراتم تھاس لئے آپ کی شریعت صفاتِ جلالیہ و جمالیہ دونوں کی حامل تھی اور آپ کے دو نام محمد اوراحرصلی اللہ علیہ وسلم اِسی غرض سے ہیں اور آپ کی نبوت عامہ میں کوئی حصہ بخل ، کانہیں۔ بلکہ وہ ابتداء سے تمام دنیا کے لئے ہے اور ایک اُور دلیل آپ کے ثبوت نبوت پریہ ہے کہ تمام نبیوں کی کتابوں سے اور ایسا ہی قر آن شریف سے بھی بیہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے آ دم سے لے کرا خیرتک دنیا کی عمرسات ہزار برس رکھی ہےاور ہدایت اور گمراہی کے لئے ہزار ہزارسال کے دَ ورمقرر کئے ہیں۔یعنی ایک وہ دَور ہے جس میں مدایت کا غلبہ ہوتا ہے اور دوسرا وہ دَور ہے جس میں ضلالت اور گراہی کا غلبہ ہوتا ہے اور جیسا کہ میں نے بیان کیا خدا تعالی کی کتابوں میں یہ دونوں دَور ہزار ہزار برس پرتقسیم کئے گئے ہیں۔اوّل دَور ہدایت کےغلبہ کا تھا۔ اس میں بُت پرستی کا نام ونشان نہ تھا۔ جب بیہ ہزارسال ختم ہوا تب دوسرے دَور میں جو ہزارسال کا تھا طرح طرح کی بُت پرستیاں دنیا میں شروع ہوگئیں اور شرک

نہیں۔ پھرآ دم سےاخیر تک سات ہزارسال کیونکرمقرر کر دیئے جائیں؟ بیوہ الوگ ہیں جنہوں نے بھی خدا تعالیٰ کی کتابوں میں صحیح طور پر فکرنہیں کیا ۔مَیں نے آج بہ حساب مقرر نہیں کیا یہ تو قدیم سے محققین اہل کتاب میں مسلّم چلا آیا ہے۔ یہاں تک کہ یہودی فاضل بھی اس کے قائل رہے ہیں اور قر آن شریف سے بھی صاف طور پریہی نکلتا ہے کہ آ دم سے اخیر تک عمر بنی آ دم کی سات ہزار سال ہے اور ایبا ہی پہلی تمام کتابیں بھی با تفاق یہی کہتی ہیں اور آیت انَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَا لَفِ سَنَةٍ مِّمًا تَعُدُّوْنَ لِي بِي نکلتا ہے اور تمام نبی واضح طور پریہی خبر دیتے آئے ہیں اور جبیبا کہ مَیں ابھی بیان کر چکا ہوں سورۃ والعصر کے اعدا د سے بھی یہی صاف معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم آ دم سے الف پنجم میں ظاہر ہوئے تھے اور اِس حساب سے بیرز مانیہ جس میں ہم ہیں ہزار ہفتم ہے جس بات کوخدا نے اپنی وحی سے ہم پر ظاہر کیا اس ہے ہم ا نکار نہیں کر سکتے اور نہ ہم کوئی وجہ دیکھتے ہیں کہ خدا کے یاک نبیوں کے متفق علیہ کلمہ سے انکار کریں ۔ پھر جبکہ اس قدر ثبوت موجود ہے اور بلا شبہ احادیث اور قرآن شریف کے روسے بیآ خری زمانہ ہے۔ پھرآ خری ہزار ہونے میں کیاشک ر ہااور آخری ہزار کے سریم سی موعود کا آنا ضروری ہے۔اوریہ جوکہا گیا کہ قیامت کی گھڑی کاکسی کوعلم نہیں ۔اس سے بیہ مطلب نہیں کیکسی وجہ سے بھی علم نہیں ۔اگر یمی بات ہے تو پھرآ ٹار قیامت جوقر آن شریف اورا حادیث سیح میں کیے گے ہیں ا وہ بھی قابل قبول نہیں ہو نگے کیونکہ ان کے ذریعہ ہے بھی قرب قیامت کا ایک علم حاصل ہوتا ہے۔خدا تعالی نے قرآن شریف میں لکھا تھا کہ آخری زمانہ میں زمین یر بکثر ت نہریں جاری ہونگی ۔ کتابیں بہت شائع ہونگی جن میں ا خبار بھی شامل ہیں اوراونٹ بے کار ہو جائیں گے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ بیسب باتیں ہمارے زمانہ

میں ہم ہیں ساتواں ہزار ہی ثابت ہوتا ہے۔اور نبیوں کا اِس پراتفاق تھا کہ سے موعود ساتویں ہزار کے سریر خلاہر ہوگا اور چھٹے ہزار کے اخیر میں پیدا ہوگا کیونکہ وہ سب سے آخر ہے جبیبا کہ آ دم سب سے اوّل تھا۔ اور آ دم چھٹے دن جمعہ کی اخیر ساعت میں پیدا ہوا اور چونکہ خدا کا ایک دن دنیا کے ہزارسال کے برابر ہے اِس مثابہت سے خدا نے مسیح موعود کوششم ہزار کے اخیر میں پیدا کیا۔ گویا وہ بھی دن کی آ خری گھڑی ہےاور چونکہاوّل اورآ خرمیں ایک نسبت ہوتی ہےاس لئے سیج موعود کوخدا نے آ دم کے رنگ پر پیدا کیا۔ آ دم جوڑا پیدا ہوا تھا اور بروز جمعہ پیدا ہوا تھا۔ اِسی طرح پیما جزبھی جوسیج موعود ہے جوڑا پیدا ہواا ور بروز جمعہ پیدا ہوا۔ اور اِس طرح پیدائش تھی کہ پہلے ایک لڑ کی پیدا ہوئی پھراس کے عقب میں یہ عاجز پیدا ہوا۔ اِسی طرح کی پیدائش ختم ولایت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔غرض بیتمام نبیوں کی متفق علیہ تعلیم ہے کہ سے موعو دہزار ہفتم کے سریر آئے گا۔ اِسی وجہ سے گذشتہ سالوں میں عیسائی صاحبوں میں بہت شوراٹھا تھا اورامریکہ میں اس مضمون پر کئی رسالے شائع ہوئے تھے کہ سیح موعود نے اِسی زمانہ میں ظاہر ہونا تھا کیا وجہ کہ وہ ظا ہر نہ ہوا۔بعض نے ماتمی رنگ میں یہ جواب دیا تھا کہ اب وقت گذر گیا۔کلیسیا کو ہی اس کے قائم مقام سمجھ لو۔القصہ میری سجائی پریدایک دلیل ہے کہ مکیں نبیوں کے مقرر کر ده بزار میں ظاہر ہوا ہوں اور اگر اُور کو ئی بھی دلیل نہ ہوتی تو یہی ایک دلیل روش تھی جوطالب حق کیلئے کافی تھی کیونکہ اگر اس کور ڈکر دیا جائے تو خدا تعالیٰ کی تمام کتابیں باطل ہوتی ہیں جن کوالہی کتابوں کاعلم ہےاور جواُن میںغورکر تے ہیں اُن کیلئے بیایک ایسی دلیل ہے جیسا کہ ایک روزِ روشن اِس دلیل کے ردّ کرنے سے تمام نبوتیں ردّ ہوتی ہیں اورتمام حساب درہم برہم ہوجا تا ہےاورا الٰی تقسیم کا شیرازہ بگر جاتا ہے۔ یہ سیح نہیں ہے جو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ قیامت کا کسی کوعلم

میں بوری ہوئئیں اورا ونٹو ں کی جگہریل کے ذریعہ سے تجارت شروع ہوگئی ۔سو ہم نے سمجھ لیا کہ قیامت قریب ہے اور خود مدت ہوئی کہ خدا نے آیت ا اَفْتَرَبَّتِ اللَّهَاعَيةُ لَهُ اور دوسري آيون مين قرب قيامت کي جمين خبر دےرکھي ہے۔سوشریعت کا پیمطلب نہیں کہ قیامت کا وقوع ہرایک پہلو سے پوشیدہ ہے بلکہ تمام نبی آخری زمانہ کی علامتیں لکھتے آئے ہیں اورانجیل میں بھی کھی ہیں۔ پس مطلب بیہ ہے کہاس خاص گھڑی کی کسی کوخبرنہیں خدا قا در ہے کہ ہزارسال گذر نے کے بعد چندصدیاں اور بھی زیادہ کر دے کیونکہ کسر شار میں نہیں آتی ۔ جبیبا کے حمل کے دن بعض وقت کچھزیا دہ ہو جاتے ہیں ۔ دیکھو!ا کثر بیچے جود نیا میں پیدا ہوتے ہیں وہ اکثر نومپینے اور دس دن کے اندریپدا ہوجاتے ہیں لیکن پھربھی کہا جاتا ہے ۔ کہ اس گھڑی کی کسی کوخبر نہیں ۔ جب کہ در دز ہ شروع ہو گا۔ اِسی طرح دنیا کے خاتمے پر گواب ہزارسال باقی ہے لیکن اس گھڑی کی خبرنہیں جب قیامت قائم ہو جائے گی۔جن دلائل کوخدانے امامت اور نبوت کے ثبوت کے لئے پیش کیا ہے اُن کوضائع کرنا گویا اینے ایمان کوضائع کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ قربِ قیامت پرتمام علامتیں بھی جمع ہوگئی ہیں اور زمانہ میں ایک انقلا بعظیم مشہود ہور ہا ہے اور وہ علامتیں جو قربِ قیامت کے لئے خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان فرمائی ہیں ا کثران میں سے ظاہر ہو چکی ہیں۔جیسا کہ قرآن شریف سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرب قیامت کے زمانہ میں زمین پر اکثر نہریں جاری ہو جائیں گی اور بکثرت کتابیں شائع ہونگی۔ پہاڑ اُڑا دیئے جائیں گے۔ دریا خشک کر دیئے جائیں گے اور

زراعت کے لئے زمین بہت آباد ہو جائے گی اور ملا قاتوں کے لئے راہیں کھل

جائیں گی اور قوموں میں نہ ہبی شور وغو غابہت پیدا ہوگا اور ایک قوم دوسری قوم کے

نہ جب برایک موج کی طرح ٹوٹ بڑے گی تا ان کو بالکل نا بود کر دے۔ انہی دنوں

میں آ سانی قرنا اپنا کام دکھلائے گی اور تمام قومیں ایک ہی مذہب پر جمع کی جائیں گی۔ بجزان روّی طبیعتوں کے جوآ سانی دعوت کے لائق نہیں۔ یہ خبر جوقر آن شریف میں لکھی ہے سیح موعود کے ظہور کی طرف اشارہ ہےاوراسی وجہ سے یا جوج ماموج کے تذکرہ کے نیچےاس کولکھا ہےاور یا جوج ماموج دو قومیں ہیں جن کا پہلی کتابوں میں ذکر ہےا وراس نام کی بیوجہ ہے کہ وہ اپنج سے یعنی آ گ سے بہت کام لیں گی اور زمین پران کا بہت غلبہ ہو جائے گا اور ہرا یک بلندی کی ما لک ہو جائیں ۔ گی ۔ تب اُسی ز مانہ میں آسان سے ایک بڑی تبدیلی کا انتظام ہو گا اور سلح اور آشتی کے دن ظاہر ہو نگے ۔ایبا ہی قرآن شریف میں لکھا ہے کہان دنوں میں زمین سے بہت سی کا نیں اور خفی چیزیں نکلیں گی اوران دنوں میں آسان پر کسوف وخسوف ہوگا اورز مین پر طاعون بہت تھیل جائے گی اوراونٹ بے کار ہو جا ئیں گے۔ یعنی ایک اورسواری نکلے گی جواونٹوں کو بے کار کر دے گی۔ جبیبا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام کاروبارتجارتی جوکہ پہلے اونٹوں کے ذریعہ سے چلتے تھاب ریل کے ذریعہ سے چلتے ہیں اور وہ وقت قریب ہے کہ حج کرنے والے بھی ریل کی سواری میں مدینہ منورہ کی طرف سفر کریں گے اور اس روز اس حدیث کو بورا کر دیں گے جس میں لکھا ہے کہ ولیتر کن القلاص فلایسعی علیها۔

پس جبکہ آخری دنوں کے لئے یہ علامتیں ہیں جو پورے طور پر ظاہر ہو چکی ہیں تواس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کے دَوروں میں سے بی آخری دَور ہے اور جیسا کہ خدا نے سات دن پیدا کئے ہیں اور ہرایک دن کوایک ہزار سال سے تشبیہ دی ہے اس تشبیہ سے دنیا کی عمر سات ہزار ہونا نص قر آئی سے ثابت ہے اور نیز خدا ور ہے اور ور کو دوست رکھتا ہے اور اس نے جیسا کہ سات دن ور پیدا کئے ایسا ہی سات ہزار بھی ور ہیں۔ ان تمام وجو ہات سے شجھ میں آسکتا ہے کہ یہی آخری سات ہزار بھی ور ہیں۔ ان تمام وجو ہات سے شجھ میں آسکتا ہے کہ یہی آخری

ليكيحر سيالكوك

12

مسیح ابن مریم کے رنگ اورصفت میں اس راقم کومبعوث فر مایا اور میرے زیانہ میں رسم جہاد کواُ ٹھا دیا جیسا کہ پہلے سے خبر دی گئی تھی کہ سیح موعود کے زمانہ میں جہا د کو موقو ف کر دیا جائے گا۔اسی طرح مجھےعفوا ور درگذر کی تعلیم دی گئی اور میں ایسے وقت میں آیا جب کہ اندرونی حالت اکثر مسلمانوں کی یہودیوں کی طرح خراب ہو چکی تھی اور روحانیت گم ہو کرصرف رسوم اور رسم پرسی اُن میں باقی رہ گئی تھی اور قرآن شریف میں ان امور کی طرف پہلے سے اشارہ کیا گیا تھا۔ جیسا کہ ایک جگہ مسلمانوں کے آخری زمانہ کے لئے قرآن شریف نے وہ لفظ استعال کیا ہے جو یہود کے لئے استعال کیا تھا۔ لیعنی فر ما یافَینُظُورَ کَیْفَ تَعْمَلُوْ نَ اِجْسِ کے بیمعنی ہیں کہتم کوخلافت اورسلطنت دی جائے گی مگر آخری زمانہ میں تمہاری بدا عمالی کی وجہ سے وہ سلطنت تم سے چھین لی جائے گی ۔ جبیبا کہ یہود یوں سے چھین لی گئی تھی اور پھرسورۃ نور میں صریح اشارہ فر ما تا ہے کہ ہرایک رنگ میں جیسے بنی اسرائیل میں خلیفے گذرے ہیں وہ تمام رنگ اس امت کے خلیفوں میں بھی ہوں گے۔ چنا نچیہ ا سرائیلی خلیفوں میں سے حضرت عیستی ایسے خلیفے تھے جنہوں نے نہ تلواراُ ٹھائی اور نہ جهاد کیا۔ سواس امت کوبھی اسی رنگ کامسے موعود دیا گیا۔ دیکھو آیت **5 تے۔ ایٹھ** الَّذِينَ أَمَّنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَّا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِ هُ مِ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ادْتَهٰى لَهُمْ وَلَيُسَيِّدِ لَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ آمْنًا ﴿ يَعْبُدُوْ نَنِي لَا يُشْرِكُونَ إِن شَيْعًا و مَن كُفَر بَعْدَ ذيك فَأُولِيك هُمُ مُالفُسِقُونَ عَ

اس آیت میں فقرہ سکمااشتہ خلف الدین من قبر الدی قابل غور ہے۔ کیونکہ اس سے مجھا جاتا ہے کہ محمدی خلافت کا سلسلہ موسوی خلافت کے سلسلہ سے مثابہ ہے اور چونکہ موسوی خلافت کا انجام ایسے نبی پر ہوا یعنی حضرت عیسی پر جو

ز مانہ اور دنیا کا آخری دَور ہے جس کے سر پرمسیح موعود کا ظاہر ہونا کتب الہیہ سے ثابت ہوتا ہے اور نواب صدیق حسن خان اپنی کتاب نج اکرامہ میں گواہی دیتے ہیں کہ اسلام میں جس قدر اہل کشف گذرے ہیں کوئی ان میں سے مسے موعود کا ز مانہ مقرر کرنے میں چودھویں صدی کے سرسے آ گے نہیں گذرا۔اب اس جگہ طبعاً بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ سیح موعو د کواس اُمت میں سے پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا ۔ تھی؟ اِس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قر آن شریف میں وعدہ فرمایا تھا کہ آنخضرت علیہ اینے زمانہ نبوت کے اوّل اور آخر کے لحاظ سے حضرت موسیّل ہے مشابہ ہوں گے۔ بس وہ مشابہت ایک تواوّل زمانہ میں تھی جوآ نخضرت علیقیّہ کا ز مانه تھا اور ایک آخری ز مانه میں ۔سواوّل مشابہت بیرثابت ہوئی که جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے آخر کار فرعون اور اس کے لشکریر فتح دی تھی اُسی طرح آنخضرت عليه كوآخر كارا بوجهل يرجواس زمانه كافرعون تفااوراس كےلشكر یر فتح دی اور اُن سب کو ہلاک کر کے اسلام کو جزیرہ عرب میں قائم کر دیا اور اس نصرت الہی سے یہ پیشگوئی بوری ہوئی کہ یا تُنّا آدُسَلْنَا ٓ الیّکُ عُرَسُولًا اللّٰ اللّٰهِ الل عَلَيْكُمْ كَمَّ آرْسَلْنَآلِ لَى فِرْمَوْنَ رُسُوْ لَا لا ورآخرى زمانه مي بيدمثابهت ہے کہ خدا تعالیٰ نے ملت موسوی کے آخری زمانہ میں ایک ایبانی مبعوث فرمایا جو جہاد کا مخالف تھااور دینی لڑا ئیوں ہے اُسے کچھ سرو کا رنہ تھا بلکہ عفواور درگذراس کی تعلیم تھی ۔اور وہ ایسے وقت میں آیا تھا جبکہ بنی اسرائیل کی اخلاقی حالتیں بہت بگڑ چکی تھیں اور اُن کے حال چلن میں بہت فتور وا قع ہو گیا تھا اور اُن کی سلطنت جاتی رہی تھی اور وہ رومی سلطنت کے ماتحت تھے اور وہ حضرت موسیٰ سے ٹھک ٹھیک چودهویں صدی پر ظاہر ہؤ اتھا اور اس پرسلسلہ اسرائیلی نبوت کاختم ہو گیا تھا اور وہ اسرائیلی نبوت کی آخری اینٹ تھی ۔ ایبا ہی آنخضرت علیقیہ کے آخری زمانہ میں ليكيحر سيالكوك

اوراییا ہی آ خری مسیح آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے چود ہویں صدی پر ظاہر ہؤا ا پیے وقت میں جبکہ ہندوستان سے سلطنت اسلامی جاتی رہی تھی اور انگریزی سلطنت کا دَ ورتھا۔ جبیبا کہ حضرت مسیح بھی ایسے ہی وقت میں ظاہر ہوئے تھے جبکیہ ا سرائیلی سلطنت زوال پذیر ہوکریہودی لوگ رومی سلطنت کے تحت ہو چکے تھے اور اس امت کے سیج موعود کے لئے ایک اور مشابہت حضرت عیستی سے ہے اور وہ ہیرکہ حضرت عیسلی علیہالسلام پورے طور پر بنی اسرائیل میں سے نہ تھے بلکہ صرف ماں کی وجہ سے اسرائیلی کہلاتے تھے۔ ایسا ہی اس عاجز کی بعض دادیاں سا دات میں سے ہیں گوبا پ سا دات میں سے نہیں اور حضرت عیساتی کے لئے خدا نے جو یہ پیند کیا کہ کوئی اسرائیلی حضرت مسیح کا باپ نہ تھا اِس میں بیر بھید تھا کہ خدا تعالیٰ بنی اسرائیل کی کثرت گنا ہوں کی وجہ سے اُن پر سخت نا راض تھا۔ پس اس لئے تنبیبہ کے طوریر اُن کو بینثان دکھلا یا کہاُن میں سے ایک بچے صرف ماں سے بغیر شراکت باپ کے پیدا کیا۔ گویا اسرائیلی و جود کے دوحصوں میں سے صرف ایک حصہ حضرت مسیح کے پاس رہ گیا۔ بیاس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آنے والے نبی میں پیجھی نہیں ہوگا۔ پس چونکہ دنیاختم ہونے پر ہےاس لئے میری اس پیدائش میں بھی ایک اشارہ ہےاوروہ یہ کہ قیامت قریب ہے اور وہ ہی قریش کی خلافت کے وعدوں کوختم کر دے گی۔ غرض موسوی اور محمدی مماثلت کو پورا کرنے کے لئے ایسے مسیح موعود کی ضرورت تھی جوان تمام لوازم کے ساتھ ظاہر ہوتا جیسا کہ سلسلہ اسلامیہ مثیل موسیٰ سے شروع ہؤا۔اییاہی وہسلسلہ مثل عیسلی برختم ہوجائے تا آخرکواوّل سےمشابہت ہو۔ پس بیر بھی میری سیائی کے لئے ایک ثبوت ہے ۔لیکن ان لوگوں کے لئے جوخدا ترسی سے غورکرتے ہیں۔خدااس زمانہ کےمسلمانوں پر رحم کرے کہا کثر ان کےاعقادی امورظلم اور ناانصافی میں حدیے گذر گئے ہیں۔قرآن شریف میں پڑھتے ہیں کہ

حضرت موسیٰ سے چودھویں صدی کے سریر آیا۔اور نیز کوئی جنگ اور جہا زنہیں کیا اس کئے ضروری تھا کہ آخری خلیفہ سلسلہ مجمدی کا بھی اسی شان کا ہو۔

اسی طرح اجادیث صحیحه میں بھی ذکر تھا کہ آخری زمانہ میں اکثر حصہ مسلمانوں کا یہودیوں سے مشابہت پیدا کر لے گا اور سورہ فاتحہ میں بھی اسی کی طرف اشارہ تھا۔ کیونکہ اس میں یہ دعا سکھلائی گئی ہے کہ اے خدا ہمیں ایسے یہودی بننے سے محفوظ رکھ جوحضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں تھے اور اُن کے مخالف تھے۔جن پر خدا تعالیٰ کاغضب اِسی دنیا میں نازل ہوا تھا اور پیما دت اللہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ کسی قوم کو کوئی حکم دیتا ہے یا ان کو کوئی دُعا سکھلاتا ہے تو اس کا پیرمطلب ہوتا ہے کہ بعض لوگ ان میں سے اس گناہ کے مرتکب ہوں گے جس ے ان کومنع کیا گیا ہے۔ پس چونکہ آیت **غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ** کے مرادوہ یہودی ہیں جو ملت موسوی کے آخری زمانہ میں یعنی حضرت مسے کے وقت میں بها عث نہ قبول کرنے حضرت مسیح کےمور دِغضب الٰہی ہوئے تھے۔اس لئے اس آیت میں سنت مٰدکورہ کے لحاظ سے بہ پیشگوئی ہے کہ امتِ محمد یہ کے آخری زمانہ میں بھی اسی اُمت میں سے سیح موعود ظاہر ہوگا اور بعض مسلمان اس کی مخالفت کر کے ۔ ان یہودیوں سے مشابہت پیدا کرلیں گے جوحضرت مسیح کے وقت میں تھے۔ یہ بات جائے اعتراض نہیں کہ آنے والامسے اگراسی امت میں سے تھا تو اس کا نام احادیث میں عیسی کیوں رکھا گیا۔ کیونکہ عادت اللہ اسی طرح واقعہ ہے کہ بعض کو بعض کا نام دیا جا تا ہے۔جیسا کہ احادیث میں ابوجہل کا نام فرعون اور حضرت نوٹے کا نام آ دم ثانی رکھا گیا۔اور بوحنا کا نام ایلیا رکھا گیا۔ بیوہ عادت الٰہی ہے جس سے کسی کوبھی انکار نہیں اور خدا تعالیٰ نے آنے والے مسے کو پہلے مسے سے بیابھی ایک مشابہت دی ہے کہ یہلامسے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ سے چود ہویں صدی پر ظاہر ہؤ اتھا ۔

عیسلی کا رفع خدا کی طرف ہؤا۔ بیہ تو نہیں لکھا کہ دوسرے آسان کی طرف ہوا۔ کیا خدائے عزوجل دوسرے آسان پر بیٹھا ہوا ہے؟ یا نجات اور ایمان کے لئے بیھی ضروری ہے کہ جسم بھی ساتھ ہی اُٹھایا جائے اور عجب بات پیہے کہ آیت بَالُ دَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهُ مِينَ آسان كا ذكر بهي نہيں۔ بلكه اس آيت كے تو صرف بيمعني ہيں كه خدانے ا يني طرف سيح كواُ مُعاليا -اب بتلا وَ كه كيا حضرت ابرا هيم عليه السلام ، حضرت اسمغيلٌ ، حضرت اسحاقٌ ،حضرت يعقوبٌ ،حضرت موسىٌ " اور آ تخضرت صلى الله عليه وسلم نعوذ باللَّدُسي اورطرف أَثْهَائِ گئے تھے خدا کی طرف نہیں؟ میں اس جگہ زور سے کہتا ہوں كاس آيت كى حضرت مي تخصيص مجهناليني رَفَعُ إلَى الله انهيس كساته خاص کرنا اور دوسرے نبیوں کواس سے باہر رکھنا پیکلمہ کفر ہے۔ اِس سے بڑھ کراور کوئی کفرنہ ہوگا۔ کیونکہ ایسے معنوں سے باشثناء حضرت عیسکی تمام انبیاء کورفع سے جواب دیا گیاہے۔حالانکہ آنخضرت عظیلیہ نےمعراج سے آکران کی رفع کی گواہی بھی دی اور بیہ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ کی رفع کا ذکر صرف یہود یوں کی تنبیہ اور دفع اعتراض کیلئے تھا۔ورنہ بیرفع تمام انبیاءاوررُسل اورمومنوں میں عام ہےاورمرنے کے بعدبرايك مومن كارفع موتا بـ چنانچرآيت (هندًا ذِكْرُه وَإِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ لَحُسْنَ مَاْبِ٥ جَنْتِ عَدْنِ مُفَتَّحَةً لَكُهُمُ الْكَابُوابُ ) (حورة صياره٢٣٥) میں اس رفع کی طرف اشارہ ہے۔لیکن کا فر کا رفع نہیں ہوتا چنانچہ آیت لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَاعِ السَّمَآءِ لِي السَّمَاءِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى لوگوں نے مجھ سے پہلے اس بارے میں غلطی کی ہےان کو وہ غلطی معاف ہے کیونکہ ان کو یا دنہیں دلایا گیا تھا۔ان کو حقیقی معنی خدا کے کلام کے سمجھائے نہیں گئے تھے۔ پر میں نےتم کو یا د دلا دیا اور صحیح صحیح معنی سمجھا دیئے۔اگر میں نہ آیا ہوتا تو غلطی کے لئے ۔ رسی تقلید کا ایک عذرتھا لیکن اب کوئی عذر باقی نہیں ۔میرے لئے آسان نے گواہی

حضرت عیساناً فوت ہو گئے اور پھران کوزندہ سمجھتے ہیں۔ابیا ہی قر آن شریف میں سورة نورمیں پڑھتے ہیں کہتما م خلفے آنے والے اِسی اُمت میں سے ہوں گے اور پھر حضرت عیستی کو آسان ہے اُتارر ہے ہیں اور شیح بخاری اور مسلم میں پڑھتے ہیں کہ وہ عیسیٰ جواس اُمت کے لئے آئے گااور اِسی اُمت میں سے ہوگا۔ پھراسرا ئیلی عیسیٰ کے منتظر ہیں اور قر آن شریف میں پڑھتے ہیں کہ عیسیٰ دویارہ دنیا میں نہیں ۔ آئے گا اور باوجوداس علم کے پھراس کو دوبارہ دنیا میں لانا چاہتے ہیں۔اور باایں ہمہ دعویٰ اسلام بھی ہے اور کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آ سان پر زند ہ معہجسم عضری اُٹھائے گئے مگر اس کا جواب نہیں دیتے کہ کیوں اُٹھائے گئے ۔ یہود کا جھگڑا تو صرف رفع روحانی کے ہارہ میں تھا اور اُن کا خیال تھا کہ ایمانداروں کی طرح ۔ حضرت عیستًا کی روح آسان پرنہیں اُٹھائی گئی کیونکہ وہ صلیب دیئے گئے تھے اور جو صلیب دیا جائے وہ لعنتی ہے لیتنی آ سان پر خدا کی طرف اس کی روح نہیں اُٹھائی ۔ جاتی اور قرآن شریف نے صرف اسی جھگڑے کو فیصلہ کرنا تھا جیسا کہ قرآن شریف کا دعویٰ ہے کہ وہ یہودونصاریٰ کی غلطیوں کو ظاہر کرتا ہے اوران کے تناز عات کا فیصلہ کرتا ہےاور یہود کا جھگڑا تو بیرتھا کہ عیستی سیے ایماندارلوگوں میں سے نہیں ہے ۔ اوراس کی نجات نہیں ہوئی اوراس کی روح کار فع خدا تعالیٰ کی طرف نہیں ہؤ ا لیس فیصلہ طلب بیدا مرتھا کہ عیسلی سیٹے ایمانداراورخدا کا سچانبی ہے بانہیں اوراس کی روح کار فع مومنوں کی طرح خدا تعالیٰ کی طرف ہوا یانہیں ۔ یہی قر آن شریف نے فیصلہ كرنا تقاريس اكرآيت بَـلُ رَفَعَهُ اللّهُ إِلَيُهِ للسَّحِيمِ طلب بِ كه خدا تعالى نے حضرت عیسیٰ کومع جسم عضری دوسرے آسان پر اُٹھالیا تو اس کارروائی سے متنازعہ فيهامر كاكيا فيصله ہوا؟ گو ما خدا نے امر متنا زعہ فيہ كوسمجھا ہىنہيں اور وہ فيصله ديا جو یہود یوں کے دعویٰ سے کچھ بھی تعلق نہیں رکھتا۔ پھر آیت میں تو بیصاف لکھا ہے کہ

پھر ماسوائ اس کے اگر بیربات سی ہے کہ آیت بک رُفعهٔ اللّٰهُ إِلَيْهِ لَے یمی معنی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان دوم کی طرف اُٹھائے گئے تو پھرپیش کرنا چاہئے کہ اصل متنازعہ فیہ امر کا فیصلہ کس آیت میں بتلایا گیا ہے۔ یہودی جو ا ب تک زند ہ اورمو جود ہیں و ہ تو حضرت مسیح کے رفع کے انہیں معنوں سے منکر ہیں کہ وہ نعوذ یا للہ مومن اور صا دق نہ تھے اور ان کی روح کا خدا کی طرف رفع نہیں ہواا ورشک ہوتو یہودیوں کے علاء سے جا کریو چھلو کہ وہ صلیبی موت سے یہ نتیج نہیں نکالتے کہ اِس موت سے روح مع جسم آ سان پرنہیں جاتی ۔ بلکہ وہ بالا تفاق یہ کہتے ہیں کہ جوشخص صلیب کے ذریعیہ سے مارا جائے وہ ملعون ہے۔اس کا خدا کی طرف رفع نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں حضرت عیسلی کی صلیبی موت سے انکار کیا اور فرمایا وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلَكِنْ شُبِّهُ لَهُمْ ، اورصَلَبُوْهُ كَ كَ ساتھ آیت میں فَتُلُو ہُ کا لفظ برطا دیا تا اس بات پر دلالت کرے کہ صرف صلیب پرچڑھایا جانا موجب لعنت نہیں بلکہ شرط پیرہے کہ صلیب پرچڑھایا بھی جائے اور بہنیت قتل اس کی ٹانگیں بھی تؤ ڑی جا ئیں اوراس کو مارا بھی جائے تب وہ موت ملعون کی موت کہلائے گی ۔ گر خدا نے حضرت عیسیٰ کواس موت سے بچالیا۔ وہ صلیب پرچڑھائے گئے مگرصلیب کے ذریعہ سے ان کی موت نہیں ہوئی۔ ہاں یہود کے دلوں میں بید شُبہ ڈال دیا کہ گویا وہ صلیب بر مر گئے ہیں اور یہی دھوکا نصاریٰ کوبھی لگ گیا۔ ہاں انہوں نے خیال کیا کہ وہ مرنے کے بعد زندہ ہو گئے ہیں ۔لیکن اصل بات صرف اتنی تھی کہ اس صلیب کے صدمہ سے بے ہوش ہو گئے ۔ تھاور یہی معنی **شُبِّیّة کَهُمْ** کے ہیں۔ اِس واقعہ پر مرہم عیسیٰ کانسخدا یک عجیب شہادت ہے جو صد ہاسال سے عبرانیوں، رومیوں اور یونانیوں اور اہل

دی اورز مین نے بھی اوراس اُمت کے بعض اولیاء نے میرا نام اور میرے مسکن کا نا م لیکر گواہی دی کہ وہی مسیح موعود ہےا وربعض گواہی دینے والے میر بے ظہور سے ۔ تیں برس پہلے دنیا سے گذر چکے جبیبا کہان کی شہادتیں میں شائع کر چکا ہوں اور اسی زمانہ میں بعض بزرگان دین نے جن کے لاکھوں انسان پیرو تھے خدا سے الہام یا کراور آنخضرت سے رؤیا میں سن کرمیری تصدیق کی اوراب تک ہزار ہانشان مجھ سے ظاہر ہو چکے ہیں اورخدا کے یا ک نبیوں نے میرے وقت اور زمانہ کومقرر کیا اور اگرتم سو چوتو تمہارے ہاتھ پیرا ورتمہارے دل بھی میرے لئے گواہی دیتے ہیں۔ کیونکه کمز وریاں حدیہ گذرگئیں اور اکثر لوگ ایمان کی حلاوت کوبھی بھول گئے اور جس ضعف اور کمز وری اورغلطی اور بے را ہی اور دنیا پرستی اور تاریکی میں بیقوم گرفتار ہورہی ہے بیرحالت بالطبع تقاضا کررہی ہے کہ کوئی اُٹھےاور ان کی دشگیری کرے۔ باایں ہمہاب تک میرا نام د جال رکھا جاتا ہے۔ وہ قوم کیسی بدنصیب ہے کہ ان کی الیمی نازک حالت کے وقت ان کے لئے د جال بھیجا جائے ۔ وہ قو م کیسی بد بخت ہے، کہ ان کی اندرونی تباہی کے وقت ایک اور تباہی آسان سے دی جائے اور کہتے ہیں کہ پیشخص لعنتی ہے۔ بے ا بمان ہے یہی لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کیے گئے تھے اور نا یا ک یہودی اب تک کہتے ہیں مگر قیامت کو جولوگ جہنم کا مزا چکھیں گے وہ کہیں گے مَا لَنَا كَا نَدْى دِجَالًا كُنَّا نَحُدُّ هُمْ مِنَ الْأَشْرَادِ لِيَنْ بَمِينَ كَا بُو گیا که دوزخ میں ہمیں وہ لوگ نظرنہیں آتے جنہیں ہم شریہ مجھتے تھے۔ دنیا نے ہمیشہ خدا کے ماموروں سے دشمنی کی۔ کیونکہ دنیا سے یبار کرنا اور خدا کے مرسلوں سے پیارکرنا ہرگز ایک جگہ جمع نہیں ہوسکتا اورتم دنیا سے پیارنہ کرتے تو مجھے دیکھ لیتے لیکن ابتم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔

کے برخلاف اب لا پرواہی ظاہر کی جاتی ہے۔ کیا یہی اسلام ہے؟ اور یہی مسلمانی ہے اور نہ صرف اس قدر بلکہ شخت شخت گالیاں دی جاتی ہیں اور کا فرکہا جاتا ہے اور نام د حبّال رکھا جاتا ہے اور جو شخص مجھے دُکھ دیتا ہے وہ خیال کرتا ہے کہ مَیں نے بڑا تو اب کا کام کیا ہے اور جو مجھے کا ذب کا ذب کہتا ہے وہ شجھتا ہے کہ مَیں نے خدا کو خوش کر دیا۔

اُے وے لوگو! جن کوصبرا ورتقو کی کی تعلیم دی گئی تھی تنہیں جلد بازی اور برظنّی کس نے سکھلائی ۔ کونسا نشان ہے جوخدا نے ظاہر نہ کیا اور کونسی دلیل ہے جوخدا نے پیش نہ کی مگرتم نے قبول نہ کیااورخدا کے حکموں کو دلیری سے ٹال دیا۔مَیں اِس ز مانہ کے حیلہ گرلوگوں کوئس سے تشہیبہ دوں ۔ وہ اُس مگار سے مشابہ ہیں کہ روز روشن میں آئکھیں بند کر کے کہتا ہے کہ سورج کہاں ہے۔اےا پے نفس کے دھوکہ دیے والے! اوّل اپنی آئکھ کھول۔ پھر تجھے سورج دکھائی دے دیگا۔خدا کے مرسل کو کا فرکہنا سہل ہے مگر ایمان کی باریک راہوں میں اس کی پیروی کرنا مشکل ہے۔ خدا کے فرستادہ کو د جّال کہنا بہت آ سان ہے مگر اس کی تعلیم کےموافق تنگ دروازہ میں سے داخل ہونا بیددشوارا مرہے۔ ہریک جوکہتا ہے کہ مجھے سیح موعود کی پرواہ نہیں ۔ ہے اُس کو ایمان کی پرواہ نہیں ہے۔ ایسے لوگ حقیقی ایمان اور نجات اور سچی یا کیزگی سے لا پروا ہیں۔ اگر وہ ذرا انصاف سے کام لیں اور اپنے اندرونی حالات برنظر ڈالیں تو انہیں معلوم ہوگا کہ بغیر اس تاز ہیقین کے جوخدا کے مرسلوں اورنبیوں کے ذریعہ ہے آسان سے نازل ہوتا ہے۔اُن کی نمازیں صرف رسم اور عادت سے ہیں اور اُن کے روز بے صرف فاقہ کشی ہیں ۔اصل حقیقت پیہے کہ کوئی انسان نەتو داقعى طورىر گنا ە سے نجات ياسكتا ہے اور نەسىچ طورىر خدا سے محبت كرسكتا ہے اور نہ جبیبا کہ قت ہے اس سے ڈرسکتا ہے جب تک کہ اُسی کے فضل اور کرم سے

ا سلام کی قرابا دینوں میں مندرج ہوتا جلا آیا ہے جس کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے واسطے بیانسخہ بنایا گیا تھا۔غرض یہ خیالات نہایت قابل شرم ہیں کہ خدا تعالیٰ حضرت مسے کو مع جسم آ سان پر اٹھا لے گیا تھا۔ گویا یہو دیوں سے ڈرتا تھا کہ کہیں بکڑینہ لیں ۔جن لوگوں کواصل تنا زعہ کی خبریہ تھی انہوں نے ایسے خیالات کھیلائے ہیں اور ایسے خیالات میں آنخضرت صلی اللّه عليه وسلم كي ہجو ہے كيونكه آ يَّ ہے تُفّا رِقر يش نے به تمام تر اصرا ريه مجز ہ طلب کیا تھا کہ آپ ہمارے رُو ہرو آسان پر چڑھ جائیں اور کتاب لے کر آ سان سے اُٹریں تو ہم سب ایمان لے آ ویں گے اور ان کو بہ جواب ملاتھا قُلُ سُبْحًا نَ رَبِّيْ حَلْ كُنْتُ إِنَّا بَشَرًّا ذَسُوْكًا لِيعِيٰمَيں ايب بشر ہوں اور خدا تعالیٰ اس سے یاک ہے کہ وعد ہ کے برخلا ف کسی بشر کو آسان پرچڑھاوے۔ حالانکہ وہ وعدہ کرچکا ہے کہ تمام بشرزمین یر ہی اپنی زندگی بسر کریں گے ۔لیکن حضرت مسیح کو خدا نے آ سان پر مع جسم چڑھا دیا اور اس وعدہ کا کچھیاس نہ کیا۔ جبیبا کہ فر مایا تھا فِيْهَا تَحْدَدُ فَ وَفِيْهَا تُمُوْتُهُ فَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ عَلِيضَ الدِنالِ ہے کہ ہمیں کسی مسیح موعود کے ماننے کی ضرورت نہیں اور کہتے ہیں کہ گوہم نے قبول کیا که حضرت عیسلی فوت ہو گئے ہیں لیکن جب کہ ہم مسلمان ہیں اورنما زیڑھتے اور روز ہ رکھتے ہیں اور احکام اسلام کی پیروی کرتے ہیں تو پھر ہمیں کسی دوسرے کی ضرورت ہی کیا ہے۔لیکن یا در ہے کہاس خیال کےلوگ سخت غلطی میں ہیں اوّل تو وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کیونکر کر سکتے ہیں جب کہ وہ خدا اور رسول کے حکم کونہیں مانتے ۔ تھم تو پیرتھا کہ جب وہ اما م موعود ظاہر ہوتو تم بلاتو قف اُس کی طرف دوڑ واور اگر برف پر گھٹنوں کے بل بھی چلنا پڑے تب بھی اینے تنیئں اُس تک پہنچا وَلیکن اس مبارک وہ قیدی جو دعا کرتے ہیں۔ تھکتے نہیں کیونکہ ایک دن رہائی پائیں اگے۔ مبارک وہ اندھے جو دعاؤں میں سُست نہیں ہوتے کیونکہ ایک دن دیکھنے لگیں گے۔ مبارک وہ جو قبروں میں پڑے ہوئے دعاؤں کے ساتھ خدا کی مدد چاہتے ہیں کیونکہ ایک دن قبروں سے باہر نکالے جائیں گے۔

مبارکتم جب کہ دعا کرنے میں بھی ماندہ نہیں ہوتے اور تمہاری روح دعا کیلئے پچھلتی اور تمہاری آئکھآنسو بہاتی اور تمہارے سینہ میں ایک آگ پیدا کر دیتی ہے اور تمہیں تنہائی کا ذوق اُٹھانے کیلئے اندھیری کوٹٹریوں اور سنسان جنگلوں میں لے جاتی ہےاور تہمیں بے تاب اور دیوا نہ اور ازخو درفتہ بنادیتی ہے کیونکہ آخرتم پر فضل کیا جاوے گا۔وہ خداجس کی طرف ہم بلاتے ہیں نہایت کریم ورحیم، حیاوالا، صادق، وفادار، عاجزوں ير رحم كرنے والا ہے۔ پس تم بھى وفادار بن جاؤ اور پورے صدق اور وفاسے دعا کرو کہ وہ تم پر رحم فر مائے گا۔ دنیا کے شور وغوغا سے ا لگ ہو جا وَاورنفسانی جھکڑوں کا دین کورنگ مت دو۔خدا کے لئے ہارا ختیار کرلو اورشکست کوقبول کرلوتا بڑی بڑی فتحوں کےتم وارث بن جاؤ۔ دعا کرنے والوں کو خدامعجزہ دکھائے گا اور مانگنے والوں کوایک خارق عادت نعمت دی جائے گی۔ دعا خدا ہے آتی ہے اور خدا کی طرف ہی جاتی ہے۔ دعا سے خدا ایسا نز دیک ہو جاتا ہے جبیبا کہ تمہاری جان تم سے نز دیک ہے۔ دعا کی پہلی نعت یہ ہے کہ انسان میں یا ک تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ پھراس تبدیلی سے خدا بھی اپنی صفات میں تبدیلی کرتا ہےاوراس کےصفات غیرمتبدل ہیں مگر تبدیلی یا فتہ کے لئے اُس کی ایک الگ ججلی ہے جس کو دنیانہیں جانتی ۔ گویاوہ اُور خدا ہے حالانکہ اور کوئی خدانہیں ۔ مگرنئی مجلی نئے رنگ میں اس کو ظاہر کرتی ہے۔تب اس خاص بخلی کے شان میں اس تبدیل یا فتہ کیلئے وہ کام کرتا ہے جودوسروں کے لئے نہیں کرتا۔ یہی وہ خوارق ہے۔

اُس کی معرفت حاصل نہ ہواوراس سے طاقت نہ ملے اور یہ بات نہایت ظاہر ہے کہ ہرایک خوف اور محبت معرفت سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں جن سے انسان دل لگا تا ہے اور اُن سے محبت کرتا ہے یا اُن سے ڈرتا ہے اور دُور بھا گتا ہے۔ یہ سب حالات انسان کے دل کے اندر معرفت کے بعد ہی پیدا ہوتے ہیں ۔ ہاں یہ سچ ہے کہ معرفت حاصل نہیں ہوسکتی جب تک خدا تعالیٰ کا فضل نہ ہو۔ اور نہ مفید ہوسکتی ہے جب تک خدا تعالیٰ کافضل نہ ہوا ورفضل کے ذریعہ سے معرفت آتی ہے۔تب معرفت کے ذریعہ سے حق بنی اور حق جوئی کا ایک درواز ہ کھلتا ہے۔ اور پھر بار بارفضل سے ہی وہ درواز ہ کھلا رہتا ہے اور بندنہیں ہوتا۔غرض معرفت نضل کے ذریعہ سے حاصل ہوتی ہے اور پھرنضل کے ذریعہ سے ہی باقی رہتی ہے۔ فضل معرفت کونہایت مصفّی اور روثن کر دیتا ہے اور حجابوں کو درمیان سے اٹھا دیتا ہےاورنفس امّارہ کے لئے گردوغبار کو دور کر دیتا ہےاور رُوح کوقوت اور زندگی بخشا ہے اورنفس امّارہ کوا مارگی کے زندان سے نکالتا ہے اور بدخوا ہشوں کی پلیدی سے یاک کرتا ہے اورنفسانی جذبات کے تندسیلاب سے باہر لاتا ہے۔ تب انسان میں ا یک تبدیلی پیدا ہوتی ہےاوروہ ابھی گندی زندگی سےطبعًا بیزار ہو جاتا ہے کہ بعد اس کے پہلی حرکت جوفضل کے ذریعہ سے رُوح میں پیدا ہوتی ہے وہ دعا ہے۔ یہ خیال مت کروکہ ہم بھی ہرروز دُعا کرتے ہیں اور تمام نماز دُعا ہی ہے جوہم پڑھتے ہیں ۔ کیونکہ وہ دعا جومعرفت کے بعداورفضل کے ذریعیہ سے پیدا ہوتی ہے وہ اور رنگ اور کیفیت رکھتی ہے۔ وہ فنا کرنے والی چیز ہے۔ وہ گداز کرنے والی آگ ہے وہ رحمت کو تھینچنے والی ایک مقناطیسی کشش ہے ۔ وہ موت ہے بر آخر کو زند ہ کرتی ہے۔ وہ ایک تندسیل ہے پر آخر کوکشتی بن جاتی ہے۔ ہرایک بگڑی ہوئی بات اس سے بن جاتی ہے اور ہرا یک زہر آخراس سے تریاق ہوجا تا ہے۔ ليكجر سيالكوك

23

ليكجرسالكوث

بھی جواس سے کمحق ہے کچھ حرکت پیدا ہوگی ۔لیکن صرف جسمانی قیام اور رکوع اور تجود میں کچھ فائدہ نہیں ہے جب تک کہاس کے ساتھ بیکوشش شامل نہ ہو کہ روح بھی اپنے طور سے قیام اور رکوع اور بچود سے کچھ حصہ لے اور بیرحصہ لینا معرفت پر موقوف ہے اورمعرفت فضل پر موقوف، اور خدا نے قدیم سے اور جب سے کہ انسان کو پیدا کیا ہے بیسنّت جاری کی ہے کہوہ پہلے اپنے فضل عظیم سے جس کو جا ہتا ہے اُس پر رُوح القدس ڈالتا ہے اور پھرروح القدس کی مدد سے اس کے اندراپنی محبت پیدا کرتا ہے اور صدق و ثبات بخشا ہے اور بہت سے نشانوں سے اس کی معرفت کوقوی کردیتا ہے اوراس کی کمزوریوں کو دور کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہوہ سچ مے اس کی راہ میں جان دینے کو تیار ہوتا ہے اور اس کا اُس ذات قدیم سے کچھالیا غیرمنفک تعلق ہو جاتا ہے کہ و ہتعلق کسی مصیبت سے دُ ورنہیں ہوسکتا اور کو ئی تلواراس علاقه کوقطع نہیں کرسکتی اور اس محبت کا کوئی عارضی سہارانہیں ہوتا۔ نہ بہشت کی خوامش نه دوزخ کا خوف نه دنیا کا آرام اور نه کوئی مال و دولت بلکه ایک لامعلوم تعلق ہے جس کوخدا ہی جانتا ہے اور عجیب تربیر کہ پیگر فنارِ محبت بھی اس تعلق کی گنہ کو نہیں پہنچ سکتا کہ کیوں ہے اور کس خواہش اور کس طرح سے ہے کیونکہ وہ ازل سے تعلق ہوتا ہے۔ وہ تعلق معرفت کے ذریعہ سے نہیں بلکہ معرفت بعد میں آتی ہے جو اس تعلق کوروشن کردیتی ہے۔جیسا کہ پھر میں آگ تو پہلے سے ہے کین چھماق سے آگ کے شعلے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں اورا یسے مخص میں ایک طرف تو خدا تعالیٰ کی ذاتی محبت ہوتی ہے اور دوسری طرف بنی نوع کی ہمدر دی اور اصلاح کا بھی ایک عشق ہوتا ہے اس وجہ سے ایک طرف تو خدا کے ساتھ اس کا ایسار بط ہوتا ہے جواس کی طرف ہروفت کھینجا چلا جا تا ہےاور دوسری طرف نوع انسان کے ساتھ بھی اس کا ایباتعلق ہوتا ہے جواُن کی مستعد طبائع کوا نی طرف کھنیتا ہے جبیبا کہ آفتاب

غرض دعاوہ اکسیر ہے جوایک مشت خاک کو کیمیا کر دیتی ہےاوروہ ایک یا نی ہے جواندرونی غلاظتوں کو دھودیتا ہے۔اس دعا کے ساتھ روح بچھلتی ہے اوریانی کی طرح بہہ کر آستانہ حضرتِ احدیت پر گر تی ہے۔ وہ خدا کے حضور میں کھڑی بھی ہوتی ہےاور رکوع بھی کرتی ہےاور سجدہ بھی کرتی ہےاور اِسی کی ظل وہ نما زہے جو اسلام نے سکھلائی ہے اور رُوح کا کھڑا ہونا پیہے کہ وہ خدا کے لئے ہرایک ہیت کی برداشت اور حکم ماننے کے بارے میں مستعدی ظاہر کرتی ہے اوراس کا رکوع لینی جھکنا پیر ہے کہ وہ تمام محبتوں اور تعلّقوں کو چھوڑ کر خدا کی طرف جھک آتی ہے اورخدا کے لئے ہوجاتی ہےاوراُ س کاسجدہ پیہے کہوہ خدا کے آستانہ پر گر کرا پنے خیال بکلّی کھودیتی ہے اورا یے نقشِ وجود کومٹا دیتی ہے۔ یہی نما زیے جوخدا کوملاتی ہے اور شریعت اسلامی نے اس کی تصویر معمولی نماز میں تھینچ کر دکھلائی ہے تا وہ جسمانی نماز روحانی نماز کی طرف محرک ہو کیونکہ خدا تعالیٰ نے انسان کے وجود کی الیی بناوٹ پیدا کی ہے کہ روح کا اثر جسم پراورجسم کا اثر روح پرضرور ہوتا ہے۔ جب تمہاری روح عمکین ہوتو آتھوں سے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور جب روح میں خوشی پیدا ہوتو چیرہ پر بشاشت ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہانسان بسا اوقات میننے لگتا ہے ایسا ہی جب جسم کو کوئی تکلیف اور دردینچے تو اس در دیمیں روح بھی شریک ہوتی ہےاور جب جسم کسی ٹھنڈی ہوا سے خوش ہوتو روح بھی اس سے کچھ حصہ لیتی ہے پس جسمانی عبادات کی غرض پیہ ہے کہ روح اورجسم کے باہمی تعلقات کی وجہ سے روح میں حضرتِ احدیث کی طرف حرکت پیدا ہواوروہ روحانی قیام اور ہجود میں مشغول ہو جائے کیونکہ انسان تر قیات کے لئے مجاہدات کامحتاج ہے اور یہ بھی ایک قتم مجاہدہ کی ہے۔ یہ تو ظا ہر ہے کہ جب دو چیزیں باہم پیوست ہوں تو جب ہم اُن میں سے ایک چیز کواٹھا ئیں گے تو اس اٹھانے سے دوسری چیز کو ليكجر سيالكوك

کی ہے وہ محض اس لئے ہے کہ وہ لوگ اینے ذاتی تجربہ سے انبیا علیهم السلام کو شاخت کرسکیں اور اس راہ ہے بھی اُن پر ججت پوری ہوا ورکوئی عذر باقی نہر ہے۔ اور پھرا یک خصوصیت خدا کے برگزیدہ بندوں میں بیے ہے کہ وہ اہلِ تا ثیراور ا ہل جذب ہوتے ہیں اور وہ دنیا میں روحانی نسلوں کے قائم کرنے کیلئے بھیجے جاتے ہیں اور چونکہ و ہ علیٰ وجہ البصیرت رہنما ئی کرتے ہیں اور مخلوق کے ظلمانی پر دوں کو درمیان سے اٹھاتے ہیں اس لئے سچی معرفت الہی اور سچی محبت الہی اورسچا زید و تقوی اور ذوق اور حلاوت انہیں کے ذریعہ سے دلوں میں پیدا ہوتا ہے اور اُن سے تعلق تو ڑنا ایبا ہوتا ہے کہ جیسا کہ ایک شاخ اینے درخت سے تعلق تو ڑ دے۔ اوران تعلقات میں کچھالیی خاصیت ہے کتعلق کرنے کے ساتھ ہی بشر طرمنا سبت روحانیت کانشو ونما شروع ہوجا تا ہےاورتعلق توڑنے کے ساتھ ہی ایمانی حالت پر گردوغبار آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پس بینہایت مغرورانہ خیال ہے کہ کوئی پیے کھے کہ مجھے خدا کے نبیوں اور رسولوں کی ضرورت نہیں اور نہ کچھ جاجت ۔ پیسلب ایمان کی نشانی ہے اورایسے خیال والا انسان اپنے تنین دھوکا دیتا ہے جب کہ وہ کہتا ہے کہ کیا مَیں نما زنہیں پڑ ھتایا روز ہنہیں رکھتا یا کلمہ گونہیں ہوں ۔ چونکہ وہ سیجے ایمان اور سیجے ذوق وشوق سے بے خبر ہے اس لئے ایسا کہتا ہے۔ اُس کوسو چنا چاہئے کہ گوانسان کو خداہی پیدا کرتا ہے گرکس طرح اُس نے ایک انسان کو دوسرے انسان کی پیدائش کا سبب بنا دیاہے۔ پس جس طرح جسمانی سلسلہ میں جسمانی باب ہوتے ہیں جن کے ذریعہ سے انسان پیدا ہوتا ہے ایسا ہی روحانی سلسلہ میں روحانی باپ بھی ہیں جن ہے روحانی پیدائش ہوتی ہے۔ ہوشیار رہوا وراینے تیئن صرف ظاہری صورت اسلام سے دھوکا مت د واور خدا کی کلام کوغور سے پڑھو کہ وہتم سے کیا جیا ہتا ہے۔ وہ وہی امرتم سے جیا ہتا ہے جس کے بارہ میں سورہ فاتحہ میں تمہیں دعا سکھلائی گئی ہے۔ یعنی کہ بید دعا

زمین کے تمام طبقات کواپنی طرف تھنچ رہا ہے اور خود بھی ایک طرف تھینجا جا رہا ہے۔ یہی حالت اس شخص کی ہوتی ہے ایسے لوگوں کو اصطلاح اسلام میں نبی اور رسول اور محدث کہتے ہیں اور وہ خدا کے پاک مکالمات اور مخاطبات سے مشرف ہوتے ہیں اورخوارق اُن کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے ہیں اورا کثر دعا ئیں اُن کی قبول ہوتی ہیں اوراینی دعاؤں میں خدا تعالیٰ سے بکثر ت جواب یا تے ہیں ۔بعض جاہل اِس جگه بدکہا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی تیجی خوابیں آ جاتی ہیں۔ بھی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ بھی الہام بھی ہو جاتا ہے۔ پس ہم میں اور رسولوں میں کیا فرق ہے؟ پس اُن کےنز دیک خدا کے نبی مگا ریا دھوکا خور دہ ہیں ۔ جوایک معمو لی بات پرفخر کر رہے ہیں اور اُن میں اور اُن کے غیر میں کچھ بھی فرق نہیں ۔ بیا یک ایسا مغرورانہ خیال ہے جس سے اس زمانہ میں بہت سے لوگ ہلاک ہور ہے ہیں ۔لیکن طالب حق کے لئے ان اوہام کا صاف جواب ہے اور وہ پیر کہ بلاشبہ پیربات سی ہے کہ خدا نے ایک گروہ کواینے خاص فضل وعنایت کے ساتھ برگزیدہ کر کے اپنی روحانی نعتوں کا بہت سا حصہ اُن کو دیا ہے اس لئے باوجود اس کے کہ ایسے معاند اور اند ہے ہمیشہ انبیا علیهم السلام ہے منکرر ہے ہیں تا ہم خدا کے نبی اُن پر غالب آتے رہے ہیں اور اُن کا خارق عادت نور ہمیشہ ایسے طور سے ظاہر ہوتا رہا ہے کہ آخر عقلمندوں کو ماننا پڑا ہے کہ اُن میں اور اُن کے غیروں میں ایک عظیم الشان امتیاز ہے جیسا کہ ظاہر ہے کہ ایک مفلس گدائی پیشہ کے یا س بھی چند درهم ہوتے ہیں اور ا یک شہنشاہ کے خزائن بھی درا ہم ہے پُر ہوتے ہیں ۔گروہ مفلس نہیں کہ سکتا کہ میں اس با دشاہ کے برابر ہوں ۔ یا مثلاً ایک کیڑے میں روشنی ہوتی ہے جورات کو چمکتا ہےاورآ فتاب میں بھی روشنی ہے مگر کیڑانہیں کہ سکتا کہ مَیں آ فتاب کے برابر ہوں اور خدانے جو عام لوگوں کے نفوس میں رؤیا اور کشف اور الہام کی کچھ کچھ تخمریزی

ا هند نیا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الْبِیْنَ اَنْقَمْتَ عُلییهِمْ لِی لِی جب که خداتمهیں بیتا کیدکرتا ہے کہ پنجونت بید عاکرو کہ وہ نعمیں جونیوں اور رسولوں کے پاس ہیں وہ تمہیں بھی ملیں۔ پستم بغیر نبیوں اور رسولوں کے ذریعہ کے وہ نعمیں کیونکر پاسکتے ہو۔ لہذا ضرور ہوا کہ تمہیں یقین اور محبت کے مرتبہ پر پہنچانے کے لئے خدا کے انبیاء وقناً بعد وقتِ آتے رہیں جن سے تم وہ نعمیں پاؤ۔ اب کیا تم خدا تعالیٰ کا مقابلہ کرو گے اور اُس کے قدیم قانون کوتوڑ دو گے۔ کیا نطفہ کہہ سکتا ہے کہ میں باپ کے ذریعہ سے پیدا ہونا نہیں چا ہتا تھا؟ کیا کان کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہوا کے ذریعہ سے آواز کوسنن نہیں چا ہتے۔ اِس سے بڑھ کر اور کیا نا دانی ہوگی کہ خدا تعالیٰ کے قدیم قانون برحملہ ہو۔

اخیر پر یہ بھی واضح ہوکہ میرااس زمانہ میں خدا تعالیٰ کی طرف ہے آنامحض مسلمانوں کی اصلاح کے لئے ہی نہیں ہے بلکہ مسلمانوں اور ہندوؤں اور عیسائیوں شیوں تو موں کی اصلاح منظور ہے۔ اور جیسا کہ خدا نے ججھے مسلمانوں اور عیسائیوں کیلئے سے موعود کر کے بھیجا ہے ایسا ہی مئیں ہندوؤں کے لئے بطوراو تار کے ہوں اور میسائیوں کیلئے سے موعود کر کے بھیجا ہے ایسا ہی مئیں ہندوؤں کے لئے بطوراو تار کے ہوں اور مئیں عرصہ بین کا برس سے یا کچھ زیادہ برسوں سے اِس بات کوشہرت دے رہا ہوں کہ مئیں عرصہ بین کا برس سے یا کچھ زیادہ برسوں سے زمین پُر ہوگئی ہے جیسا کہ سے ابن مریم مئیں ان گنا ہوں کے دور کرنے کیلئے جن سے زمین پُر ہوگئی ہے جیسا کہ سے ابن مریم کے رنگ میں ہوں ایسا ہی راجہ کرشن کے رنگ میں بھی ہوں جو ہندو فد ہج ہا اوتا روں میں سے ایک بڑا اوتا رضا یا یوں کہنا چا ہئے کہ روحانی حقیقت کے روسے مئیں وہی ہوں یہ میرے خیال اور قیاس سے نہیں ہے بلکہ وہ خدا جو زمین و آسان کا خدا ہے کہ خدا ہے اس نے یہ میرے پر ظاہر کیا ہے اور نہ ایک دفعہ بلکہ گی دفعہ جھے بتلایا ہے کہ قدا ہے اس نے یہ میرے کے کشن اور مسلمانوں اور عیسائیوں کے لئے مسیح موعود ہے۔ مئیں جانتا ہوں کہ جاہل مسلمان اِس کوس کر فی الفور یہ نہیں گے کہ ایک کافر کا نام اسین

اوپر لے کر کفر کو صرح طور پر قبول کیا ہے۔لیکن بیضدا کی وحی ہے جس کے اظہار کے بغیر مَیں رہ نہیں سکتا اور آج بید پہلا دن ہے کہ ایسے بڑے مجمع میں اس بات کو مَیں پیش کرتا ہوں کیونکہ جولوگ خدا کی طرف سے ہوتے ہیں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔

اب واضح ہوکہ راجہ کرشن جبیبا کہ میرے بر ظاہر کیا گیا ہے در حقیقت ایک ایسا کامل انسان تھا جس کی نظیر ہندوؤں کے کسی رثی اور اوتار میں نہیں یائی جاتی اور ا پنے وقت کا اوتار لیمنی نبی تھا جس پر خدا کی طرف سے رُوح القدس اُتر تا تھا۔ وہ خدا کی طرف سے فتح منداور باا قبال تھا۔جس نے آ ربیورت کی زمین کو یاپ سے صاف کیا۔ وہ اپنے زیانہ کا درحقیقت نبی تھا جس کی تعلیم کو پیچھے سے بہت با توں میں بگاڑ دیا گیا۔ وہ خدا کی محبت سے پُر تھا اور نیکی سے دوستی اورشر سے دشمنی رکھتا تھا۔ خدا کا وعدہ تھا کہ آخری زمانہ میں اُس کا بروز لینی اوتاریپدا کرے۔سویہ وعدہ میر ے ظہور سے پورا ہوا۔ مجھے منجلہ اورالہاموں کے اپنی نسبت ایک بیجمی الہام ہوا تھا کہ ہے کرشن رودرگو یال تیری مہما گیتا میں لکھی گئی ہے۔ سومکیں کرشن سے محبت کرتا ہوں کیونکہ مکیں اس کا مظہر ہوں اوراس جگہ ایک اور راز درمیان میں ہے کہ جو صفات کرش کی طرف منسوب کئے گئے ہیں (یعنی یاپ كانشٹ كرنے والا اورغريوں كى دلجوئى كرنے والا اور اُن كو يالنے والا ) يہى صفات مسیح موعود کے ہیں پس گویا روحانیت کے روسے کرش اورمسیح موعود ایک ہی ہیں صرف قومی اصطلاح میں تغائر ہے۔اب مَیں بحثیت کرثن ہونے کے آ رہیہ صاحبوں کواُن کی چندغلطیوں پر تنہیہ کرتا ہوں ۔اُن میں سے ایک تو وہی ہے جس کا ذ کرمئیں پہلے بھی کر آیا ہوں کہ بیطریق اور پیعقیدہ صحیح نہیں ہے کہ روحوں اور

ذ رات عالم کوجن کو بر کر تی یا پر ما نوبھی کہتے ہیں ۔غیرمخلوق اور انا دی سمجھا جائے۔ غیرمخلوق بجزاس پرمیشر کے کوئی بھی نہیں جوکسی دوسرے کے سہارے سے زندہ نہیں ۔ لیکن وہ چیزیں جو کسی دوسرے کے سہارے سے زندہ ہیں وہ غیر مخلوق نہیں ہو سکتیں۔ کیا روحوں کے گن خود بخو د ہیں اُن کا پیدا کر نے والا کو ئی نہیں؟ اگریہی صحیح ہے تو روحوں کا جسموں میں داخل ہونا بھی خود بخو د ہوسکتا ہے اور ذرّات کا اکٹھے ہونا اور متفرق ہونا بھی خود بخو د ہوسکتا ہے۔اس طریق سے پرمیشر کا وجود ماننے کے لئے کوئی عقلی دلیل آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے گی کیونکہ اگر عقل اس بات کو قبول كرسكتى ہے كه تمام ارواح مع اپنے تمام گنوں كے جوأن كے اندريائے جاتے ہيں خود بخو د ہیں تو اس دوسری بات کو بھی بہت خوشی سے قبول کر لے گی کہ روحوں اور ا جسام کا با ہم اتصال یا انفصال بھی خود بخو د ہے اور جب کہ خود بخو د ہونے کی بھی راہ کھلی ہے تو کوئی وجنہیں کہایک راہ کھلی رکھی جاوے اور دوسری بند کی جاوے ۔ پیر طریق کسی منطق سے سد ھنہیں ہوسکتا۔

پھراس غلطی نے ایک اورغلطی میں آ رپیصا حبوں کو پھنسا دیا ہے جس میں اُن کا خودنقصان ہے جبیبا کہ پہلی غلطی میں پرمیشر کا نقصان ہے۔ اور وہ پیر کہ آ رہیہ صاحبوں نے متی کو میعادی ٹھیرا دیا ہے اور تناسخ ہمیشہ کے لئے گلے کا ہار قرار دیا گیا ہے جس سے بھی نجات نہیں۔ یہ بخل اور تنگ دلی خدائے رحیم و کریم کی طرف منسوب کرناعقل سلیم تجویز نہیں کرسکتی ۔جس حالت میں پرمیشر کوابدی نجات دینے کی قدرت تھی اور وہ سرب شکتی مان تھا تو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ایسا کجل اُس نے کیوں کیا کہ اپنی قدرت کے فیض سے بندوں کومحروم رکھا اور پھر یہاعتراض اور بھی مضبوط ہوتا ہے جبکہ دیکھا جاتا ہے کہ جن رُوحوں کوایک طول طویل عذاب میں ڈالا

ہےاور ہمیشہ کے لئے بُو نیں بھگتنے کی مصیبت ان کی قسمت میں لکھے دی ہے وہ روحیں یرمیشور کی مخلوق بھی نہیں ہیں۔اس کا جواب آ ربیصا حبوں کی طرف سے بیسُنا گیا ہے کہ پرمیشور ہمیشہ کی مکتی دینے پر قادرتو تھا۔سربشکتی مان جو ہوالیکن میعادی مکتی اس وجہ سے تجویز کی گئی کہ تا سلسلہ تناسخ کا ٹوٹ نہ جائے ۔ کیونکہ جس حالت میں رومیں ایک تعدا دمقررہ کے اندر ہیں اور اس سے زیادہ نہیں ہوسکتیں ۔ پس ایس صورت میں اگر دائمی مکتی ہوتی تو بُونوں کا سلسلہ قائم نہیں رہسکتا تھا۔ کیونکہ جوروح نجات ابدی یا کرمکتی خانہ میں گئی وہ تو گویا پرمیشر کے ہاتھ سے گئی اوراس روز مرہ کے خرچ کا آخری نتیجہ ضرور بیہ ہونا تھا کہ ایک دن ایک روح بھی بُونوں میں ڈالنے کے لئے پرمیشور کے ہاتھ میں نہرہتی اور کسی دن بیشغل تمام ہوکر پرمیشور معطّل ہوکر بیٹھ جاتا۔ پس ان مجبوریوں کی وجہ سے برمیشور نے بیا نظام کیا کہ تی کوایک حد تک محدود رکھا۔اور پھراسی جگہایک اوراعتراض ہوتا تھا کہ پرمیشر بے گنا ہوں کو جو ایک د فعہ کمتی یا بیکے اور گنا ہوں سے صاف ہو جیکے پھر مکتی خانہ سے کیوں بار بار نکالتا ہے۔اس اعتر اض کو پرمیشر نے اس طرح د فعہ کیا کہ ہرا یک شخص جس کومکتی خانہ میں داخل کیاا یک گناہ اس کے ذرمہ رکھ لیا۔اُسی گناہ کی سزامیں آخر کار ہرایک رُوح مکتی خانہ سے نکالی حاتی ہے۔

یہ ہیں اصول آریہ صاحبوں کے۔اب انصاف کرنا جاہئے کہ جو شخص ان مجبوریوں میں بھنسا ہوا ہے اس کو پرمیشر کیونکر کہہ سکتے ہیں ۔ بڑاافسوس ہے کہ آ ربیہ صاحبوں نے ایک صاف مسلہ خالقیت باری تعالیٰ سے اٹکارکر کے اپنے تنین بڑی مشکلات میں ڈال لیااور پرمیشر کے کا موں کواپنے نفس کے کاموں پر قیاس کر کے اس کی تو ہین بھی کی اور بیہ نہ سوچا کہ خدا ہرا یک صفت میں مخلوق سے الگ ہے اور مخلوق کے پیانہ صفات سے خدا کو ناپنا ہیرا یک ایسی غلطی ہے جس کواہل منا ظرہ قیاس

ليكيحر سيالكوك

مع الفارق کہتے ہیں اور یہ کہنا کہ نیستی ہے ہستی نہیں ہوسکتی یہ تو مخلوق کے کا موں کی نسبت عقل کا ایک ناتص تجربہ ہے۔ پس اسی قاعدہ کے نیچے خدا کی صفات کو بھی ۔ داخل کرنا اگر ناسمجھی نہیں تو اور کیا ہے۔خدا بغیر جسمانی زبان کے بولتا ہے اور بغیر جسمانی کانوں کے سُنتا ہے اور بغیر جسمانی آئکھوں کے دیکھتا ہے۔اسی طرح وہ بغیر جسمانی لوازم کے پیدا بھی کرتا ہے۔اس کو مادہ کے لئے مجبور کرنا گویا خدائی صفات ہے معطل کرنا ہے اور پھراس عقیدہ میں ایک اور بھاری فساد ہے کہ بیعقیدہ ا نا دی ہونے کی صفت میں ذرہ ذرہ کوخدا تعالیٰ کا شریک گھہرا تا ہےاور بُت پرست تو چند جُوں کو ہی خدا کے شریک قرار دیتے تھے گراس عقیدہ کے رُو سے تمام دنیا ہی خدا کی شریک ہے۔ کیونکہ ہرایک ذرہ اینے وجود کا آپ ہی خدا ہے۔خداتعالی جانتا ہے کہ مَیں بیر یا تیں کسی بغض اور عداوت سے نہیں کہتا بلکہ مَیں یقین رکھتا ہوں کہ وید کی اصل تعلیم پیہ ہر گزنہیں ہو گی۔ مجھے معلوم ہے کہ خودر وفلسفیوں کے ایسے عقیدے تھے جن میں سے بہت سےلوگ آخر کار دہریہ ہو گئے اور مجھے خوف ہے کہ اگرآ ربیصاحبوں نے اس عقیدہ سے دست کشی نہ کی تو ان کا انجام بھی بیہ ہو گا اور اس عقیدہ کی شاخ جو تناسخ ہے وہ بھی خدا کے رحم اور نضل پرسخت دھبہ لگاتی ہے۔ کیونکہ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہوہ تین بالشت کے جگہ میں مثلاً چیوٹیکیں اتنی ہوتی ہیں کہ کئی ارب سے زائد ہو جاتی ہیں اور ہرایک قطرہ یا نی میں کئی ہزار کیڑا ہوتا ہے اور دریا اورسمندرا ور جنگل طرح طرح کے حیوانات اور کیڑوں سے بھرے ہوئے ہیں جن کی طرف ہم انسانی تعدا دکو کچھ بھی نسبت نہیں دے سکتے ۔اس صورت میں خیال آتا ہے کہا گر بفرض محال تناسخ صحیح ہے تواب تک پرمیشر نے بنایا کیا؟ اورکس کومکتی دی اور آئندہ کیا امیدرکھی جائے؟

ماسوااس کے بیقانون بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ سزاتو دی جائے مگر سزایا فتہ شخص کو

جرم پراطلاع نہ دی جائے۔ اور پھرایک نہایت مصیبت کی جگہ یہ ہے کہ متی تو گیان پر موقوف ہے اور گیان ساتھ ساتھ ہر باد ہوتا رہتا ہے اور کوئی کسی جون میں آنے والا خواہ کیسا ہی پنڈت کیوں نہ ہوکوئی حصہ وید کایا دنہیں رکھتا۔ پس اس سے معلوم ہوا کہ جونوں کے ذریعہ سے متی پانا ہی محال ہے اور جو جونوں کے چکر میں پڑ کر مرد اور عور تیں دنیا میں آتی ہیں ان کے ساتھ کوئی ایسی فہرست نہیں آتی جس سے ان کے رشتوں کا حال معلوم ہوتا کوئی بیچارہ کسی الیی نوزاد کواپنی شادی میں نہ لائے جو در اصل اس کی ہمیشر ہیا مال ہے۔

اور نیوگ کا مسکہ جوآج کل آریہ صاحبوں میں رائج ہے اِس کی نسبت تو ہم بارباریہی نصیحت کرتے ہیں کہ اس کو جہاں تک ممکن ہوترک کر دینا چاہئے۔انسانی سرشت ہرگر قبول نہ کرے گی کہ ایک شخص اپنی عزت دارعورت کوجس پر اُس کے تمام ننگ و ناموس کا مدار ہے باوجود اپنے جائز خاوند ہونے کے اور باوجود اس علاقہ کے قائم ہونے کے جوزن وشو ہر میں ہوتا ہے۔ پھراپنی یا کدامن بیوی کواولا د کی خواہش سے دوسروں سے ہم بستر کرا دے۔اس بارہ میں ہم زیادہ لکھنانہیں جاہتے صرف شریف انسانوں کے کانشنس پر چھوڑتے ہیں ۔ بایں ہمہ آر ریاصاحبان اس کوشش میں ہیں کہ مسلمانوں کواینے اس مذہب کی دعوت کریں ۔سوہم کہتے ہیں کہ ہرایک عقلمند سیائی کے قبول کرنے کیلئے تیار ہوتا ہے مگریہ سیائی نہیں ہے کہ اس خدا کوجس نے اپنی بزرگ قدرتوں سے اپنی ہستی کو ظاہر فرمایا ہے۔ خالقیت سے جواب دیا جاوے اور اس کو تمام فیضوں کا مظہر نہ سمجھا جائے۔ ایسا پرمیشور ہرگز یرمیشور نہیں ہوسکتا۔ انسان نے خدا کو اُس کی قدرتوں سے شناخت کیا ہے۔ جب کوئی قدرت اس میں نہیں رہی اوروہ بھی ہماری طرح اسباب کامحتاج ہے تو پھراس کی شناخت کا در وا ز ہبند ہو جائے گا۔

ليكجرسيالكوك

ہو گئے ۔ بیکس قتم کا یاک ہونا ہے جس میں تز کیپنفس کی کچھ بھی ضرورت نہیں ۔ بلکہ حقیقی یا کی تب حاصل ہوتی ہے جب انسان گندی زندگی ہے تو بہ کر کے ایک یا ک زندگی کا خواہاں ہو۔اوراس کےحصول کے لئے صرف تین یا تیں ضروری ہیں۔ ا ایک تدبیراور مجاہدہ کہ جہاں تک ممکن ہو گندی زندگی سے باہر آنے کیلئے کوشش کرے۔اور دوسری دعا کہ ہر وقت جنابِالہمیں نالاں رہے۔تا وہ گندی زندگی ہے اپنے ہاتھ سے اس کو باہر نکالے اورایک الیمی آگ اس میں پیدا کرے جو بدی کے خس و خاشاک کوجسم کر د ہے اور ایک ایسی قوت عنایت کرے جونفسانی جذبات یر غالب آ جاوے اور چاہئے کہ اسی طرح دُ عامیں لگا رہے جب تک کہ وہ وقت آ جاوے کہا یک الہی نوراس کے دل پر نازل ہواورا یک ایسا چمکتا ہواشعاع اس کے نفس پر گرے کہ تمام تاریکیوں کو دور کر دے اور اس کی کمزوریاں دورفر مائے اور اس میں پاک تبدیلی پیدا کرے۔ کیونکہ دعاؤں میں بلا شبہ تا ثیر ہے۔اگر مردے زندہ ہو سکتے ہیں تو دعا وَں سے اورا گراسیر رہائی یا سکتے ہیں تو دعا وَں سے اورا گر گندے سے یاک ہو سکتے ہیں تو دعا وُں سے مگر دعا کرنا اور مرنا قریب قریب ہے۔ تیسرا طریق صحبت کاملین اور صالحین ہے۔ کیونکہ ایک چراغ کے ذریعہ سے دوسرا چراغ روشن ہوسکتا ہے۔غرض یہ تین طریق ہی گنا ہوں سے نجات پانے کے ہیں۔ جن کے اجتماع سے آخر کا رفضل شاملِ حال ہو جاتا ہے۔ نہ بید کہ خون سے کا عقیدہ قبول کر کے آپ ہی اپنے دل میں سمجھ لیں کہ ہم گنا ہوں سے نجات یا گئے ۔ بیاتو اینے تنین آپ دھوکا دینا ہے۔ انسان ایک بڑے مطلب کیلئے پیدا کیا گیا ہے اور اس کا کمال صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ وہ گنا ہوں کوچھوڑ دے بہت سے جانو رکچھ بھی گناہ نہیں کرتے تو کیا وہ کامل کہلا سکتے ہیں؟ اور کیا ہم کسی سے اس طرح پر کوئی انعام حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم نے تیرا کوئی گناہ نہیں کیا۔ بلکہ مخلصانہ خد مات سے

پھر ماسوااس کے خداتعالی اپنے احسانات کی وجہ سے قابلِ عبادت ہے مگر جبکہ اُس نے رُوحوں کو پیدا ہی نہیں کیا اور نہاس میں بغیر عمل کسی عامل کے فضل اور احسان کرنے کی صفت موجود ہے تو ایسا پر میشور کس وجہ سے قابلِ عبادت تھہر ہے گا؟ جہاں تک ہم غور کرتے ہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آر بیصا حبول نے اپنے مذہب کا اچھا نمونہ پیش نہیں کیا۔ پر میشر کو ایسا کمز ور اور کینہ ور ٹھہرایا کہ وہ کروڑ ہا ارب سزا دے کر پھر بھی دائی کمتی نہیں دیتا اور غصہ اُس کا بھی فرونہیں ہوتا اور آر بیصا حبوں نے قومی تہذیب پر نیوگ کا ایک سیاہ داغ لگا دیا ہے اور اس طرح پر انہوں نے غریب عور توں کی عزت پر بھی حملہ کیا اور دونوں پہلوتی اللہ اور حق العباد میں قابل غریب عور توں کی عزت پر بھی حملہ کیا اور دونوں پہلوتی اللہ اور حق العباد میں قابل قریب ہے۔ اور نیوگ کے لحاظ سے دہر یوں سے بہت شرم فساد ڈال دیا۔ یہ مذہب پر میشر کو معطل کرنے کے لحاظ سے دہر یوں سے بہت قریب ہے۔ اور نیوگ کے لحاظ سے ایک نا قابلِ ذکر قوم سے قریب۔

اِس جگہ مجھے بہت درددل سے یہ کہنے کی بھی ضرورت پڑی ہے کہ یوں تواکش حضرات آریوصا حبان اور سیجی صاحبوں کواسلام کے سیجے اور کامل اصولوں پر بے جا حملہ کرنے کی بہت عادت ہے مگر وہ اپنے مذہب میں روحانیت پیدا کرنے سے بہت عافل ہیں مذہب اس بات کا نام نہیں ہے کہ انسان دنیا کے تمام اکا براور نبیوں اور رسولوں کو برگوئی سے یا دکر ہے۔ ایسا کرنا تو مذہب کی اصل غرض سے مخالف ہے بلکہ مذہب سے غرض یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو ہرا یک بدی سے پاک کر کے اِس لائق بنا دے کہ اس کی روح ہر وقت خدا تعالی کے آستانہ پر بگری رہے اور یقین اور محرفت اور صدق اور وفا سے جرجائے اور اس میں ایک خالص تبدیلی بیدا ہو جائے تا اِسی دنیا میں بہتی زندگی اُس کو حاصل ہو۔ لیکن ایسے عقیدوں سے پیدا ہو جائے تا اِسی دنیا میں بہتی زندگی اُس کو حاصل ہو۔ لیکن ایسے عقیدوں سے حقیقی نیکی کب اور بس طرح حاصل ہو سکتی ہے جس میں انسا نوں کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ صرف خونِ میں پر ایمان لا وَاور پھرا پنے دلوں میں سمجھلو کہ گنا ہوں سے پاک

خدائی کے مدعی ثابت ہوں اور جس قدر اُن کے کلمات ہیں جن سے اُن کی خدائی مجھی جاتی ہےا بیاسمجھناغلطی ہے۔اس رنگ کے ہزاروں کلمات اللہ خدا کے نبیوں کے حق میں بطوراستعارہ اورمجاز کے ہوتے ہیں اُن سے خدا کی نکالنائسی عقلمند کا کام نہیں بلکہ انہیں کا کام ہے جوخواہ نخواہ انسان کوخدا بنانے کا شوق رکھتے ہیں اورمکیں خدا تعالیٰ کی قشم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ میری وحی اورالہام میں اُن سے بڑھ کر کلمات ہیں۔ پس اگر اِن کلمات سے حضرت مسیح کی خدائی ثابت ہوتی ہے تو پھر مجھے بھی (نعوذ باللہ) حق حاصل ہے کہ یہی دعویٰ میں بھی کروں ۔سویا درکھو کہ خدائی کے دعویٰ کی حضرت مسے پر سرا سرتہمت ہے۔انہوں نے ہرگز ایبا دعویٰ نہیں کیا۔ جو کچھ انہوں نے اپنی نسبت فر مایا ہے وہ لفظ شفاعت کی حدسے بڑھتے نہیں ۔ سونبیوں کی شفاعت سے کس کوا نکار ہے۔حضرت موسیًا کی شفاعت سے کئی مرتبہ بنی اسرائیل بھڑ کتے ہوئے عذاب سے نجات یا گئے اور مکیں خود اِس میں صاحب تج بہہوں اور میری جماعت کے اکثر معزز خوب جانتے ہیں کہ میری شفاعت سے بعض مصائب اور امراض کے مبتلا اینے دکھوں سے رہائی یا گئے اور پیخبریں اُن کو پہلے سے دی کئیں تھیں اور سیح کااپنی امت کی نجات کے لئے مصلوب ہونا اورامت کا گناہ اُن یر ڈالے جانا ایک ایسامہمل عقیدہ ہے جوعقل سے ہزاروں کوس دُور ہے خدا کی صفات عدل اور انصاف سے بیہ بہت بعید ہے کہ گناہ کوئی کرے اور سزا کسی دوسرے کو دی جائے۔غرض پیعقیدہ غلطیوں کا ایک مجموعہ ہے۔ خدائے واحد لاشر یک کو حیصورٹ نا اورمخلوق کی پرستش کر ناعقلمندوں کا کا منہیں ہے اور تین مستقل اور کامل اقنوم قرار دینا جوسب جلال اورقوت میں برابر ہیں اور پھران متیوں کی ترکیب سے ایک کامل خدا بنانا بیا لیک الیی منطق ہے جود نیا میں مسیحیوں کے ساتھ ہی خاص ہے۔ پھر جائے افسوس تو یہ ہے کہ جس غرض کے لئے یہ نیا منصوبہ بنایا گیا تھا یعنی

انعام حاصل ہوتے ہیں اور وہ خدمت خداکی راہ میں یہ ہے کہ انسان صرف اسی کا ہوجائے اور اس کی محبت سے تمام محبول کوتوڑ دے اور اس کی رضائے لئے اپنی رضاح چوڑ دے ۔ اس جگہ قرآن شریف نے خوب مثال دی ہے اور وہ یہ کہ کوئی مومن کامل نہیں ہوسکتا جب تک وہ دو شربت نہ پی لے ۔ پہلا شربت گناہ کی محبت طفنڈی ہونے کا جس کا نام قرآن شریف نے شربت کا فوری رکھا ہے ۔ اور دوسرا شربت خداکی محبت دل میں بھرنے کا جس کا نام قرآن شریف نے شربت کا فوری رکھا ہے ۔ اور دوسرا شربت خداکی محبت دل میں بھرنے کا جس کا نام قرآن شریف نے شربت زنج جبیلی رکھا ہے ۔ لیکن افسوس کہ عیسائی صاحبوں اور آربیصا حبول نے اس راہ کواختیار نہ کیا آربیصا حبول نو اس طرف بھک گئے ہیں کہ گناہ بہر حالت خواہ تو بہ ہو یا نہ ہو قابلِ سزا ہے جس سے بے شار بُو نیس بھگٹتی پڑیں گی اور عیسائی صاحبان ہو یا نہ ہو قابلِ سزا ہے جس سے دور پڑ گئے ہیں اور جس دروازہ سے داخل ہوں ۔ دونوں فریق اصل مطلب سے دُور پڑ گئے ہیں اور جس دروازہ سے داخل ہونا تھا اس کوچھوڑ کر دُور دُور دُور دُور دُور کو دان ہیں سرگردان ہیں ۔

یہ تو مُیں نے آریہ صاحبوں کی خدمت میں گذارش کی ہے اور سیجی صاحبان جو بڑی کوشش سے اپنے ندہب کی دنیا میں اشاعت کررہے ہیں اُن کی حالت آریہ صاحبوں سے زیادہ قابلِ افسوس ہے۔ آریہ صاحبان تو اس زمانہ میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سی طرح اپنے پُر انے ندہب مخلوق پرستی سے نکلیں اور عیسائی صاحبان اس کوشش میں ہیں کہ مخلوق پرستی میں نہ صرف آپ بلکہ تمام دنیا کو داخل کردیں محض زبر دستی اور تحکم کے طور پر حضرت میں گئی جو دو سرے نبیوں میں پائی نہ جائے بلکہ بعض ایک ایسی خاص طاقت ثابت نہیں ہوئی جو دو سرے نبیوں میں پائی نہ جائے بلکہ بعض دو سرے نبیوں میں پائی نہ جائے بلکہ بعض دو سرے نبیوں میں بائی نہ جائے بلکہ بعض دو سرے نبیوں میں بائی نہ جائے بلکہ بعض دوسرے نبی خاص طاقت ثابت نہیں اُن سے بڑھ کر شے اور اُن کی کمزوریاں گواہی دے رہی ہیں کہ وہ محض انسان شے۔ انہوں نے اپنی نسبت کوئی ایسادعویٰ نہیں کیا جس سے وہ

کہ گوسمجھ بھی آ جاوے کہ جو فرمایا گیا ہے وہ سب سچے ہے تا ہم نفس اپنے نا یاک جذبات کا ایبا مغلوب ہوتا ہے کہ وہ اس راہ پر چل ہی نہیں سکتا جس پر واعظ ناصح چلا نا جا ہتا ہےاور یا فطر تی کمزوری قدم اُ ٹھانے سے روک دیتی ہے۔ پس اِس لئے ۔ حکمتِ الٰہی نے تقاضا فر مایا کہ جولوگ اُس کی طرف ہے مخصوص ہوکر آتے ہیں اُن کے ساتھ کچھ نصرتِ الٰہی کے نشان بھی ہوں جو بھی رحمت کے رنگ میں اور بھی عذاب کے رنگ میں ظاہر ہوتے رہیں۔اور وہ لوگ انہیں نشا نوں کی وجہ سے خدا کی طرف سے بشیراور نذیر کہلاتے ہیں۔گر رحت کے نشا نوں سے وہ مومن حصہ لیتے ہیں جوخدا کے حکموں کے مقابل پر تکبّر نہیں کرتے اور خدا کے فرستاد ہ لوگوں کو تحقيراورتو بين سے نہيں ديکھتے اورا بنی فراست خدا دا د سے اُن کو پيچان ليتے ہيں اور تقویٰ کی راہ کو محکم پکڑ کر بہت ضدنہیں کرتے اور نہ دنیا داری کے تکتبر اور جھوٹی وجا ہتوں کی وجہ سے کنارہ کش رہتے ہیں بلکہ جب ویکھتے ہیں کہ سنت انبیاء کے موافق ایک شخص اینے وقت پر اُٹھا ہے جو خدا کی طرف بلاتا ہے اور اُس کی باتیں الیں ہیں کہاُن کی صحت ماننے کے لئے ایک راہ موجود ہےاوراس میں نصرتِ الٰہی اور تقویٰ اور دیانت کے نشان یائے جاتے ہیں اورسُننِ ابنیاء علیہم السلام کے پہانہ کے رُو سے اُس کے قول یافعل پر کوئی اعتراض نہیں آتا تواپسے انسان کوقبول کر لیتے ہیں۔ بلکہ بعض سعیدا یسے بھی ہیں کہ چہرہ دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ یہ کڈ اباور مكار كا چېره نہيں۔ پس ايسے لوگول كے لئے رحمت كے نشان ظاہر ہوتے ہيں اور وہ دمبدم ایک صادق کی صحبت سے ایمانی قوت یا کراور یاک تبدیلیوں کا مشاہرہ کر کے تاز ہ بتاز ہ نثانوں کود کیھتے رہتے ہیں اور تمام حقائق اور معارف اور تمام نصرتیں اورتمام تائیدیں اورتمام قتم کے اعلام غیب اُن کے حق میں نشان ہی ہوتے ہیں۔

اور وه لطافت ذبهن کی وجه سے خدا تعالیٰ کی دقیق در دقیق نصرتوں کو اُس فرستاد ہ کی

گناہ سے نجات پانا اور دنیا کی گندی زندگی سے رہائی حاصل کرنا وہ غرض بھی تو حاصل نہیں ہوئی۔ بلکہ کفارہ سے پہلے جیسے حوار یوں کی صاف حالت تھی اور وہ دنیا اور دنیا کے درہم ودینار سے پچھ غرض نہ رکھتے تھے اور دنیا کے گندوں میں پچنسے ہوئے نہ تھے۔اوراُن کی کوشش دنیا کے کمانے کے لئے نہیں تھی اِس قتم کے دل بعد کے لوگوں کے کفارہ کے بعد کہاں رہے۔خاص کراس زمانہ میں جس قدر کفارہ اور خونِ میچ پرزور دیا جاتا ہے۔اسی قدر عیسائیوں میں دنیا کی گرفتاری بڑھتی جاتی ہے اوراکٹر اُن کے ایک مخمور کی طرح سراسر دن رات دنیا کے شغل میں لگے رہتے ہیں اور اکثر اُن کے ایک مخمور کی طرح سراسر دن رات دنیا کے شغل میں لگے رہتے ہیں اور اس جگہ دوسر سے گنا ہوں کا ذکر کرنا جو یورپ میں پھیل رہے ہیں خاص کرشراب خواری اور بدکاری اس ذکر کی پچھ حاجت نہیں۔

اَب مَیں عام سامعین کی خدمت میں اپنے دعوے کے ثبوت میں پھے بیان کر کے اِس تقریر کوختم کروں گا۔ اے معزز سامعین! خدا تعالیٰ حق کے قبول کرنے کے لئے آپ صاحبوں کے سینوں کو کھو لے اور آپ کوحق فنہی کا الہام کرے۔ یہ بات آپ کومعلوم ہوگی کہ ہر ایک نبی اور رسول اور خدا تعالیٰ کا فرستادہ جو لوگوں کی اصلاح کے لئے آتا ہے اگر چہاس کی اطاعت کرنے کے لئے عقل کی رُوسے اس قدر کا فی ہے کہ جو پچھوہ کہتا ہے وہ حق ہواس میں کسی فتم کا دھوکا اور فریب کی بات نہ ہو کیونکہ عقل سلیم حق کے قبول کرنے کے لئے کسی معجزہ کی ضرور ہے نہیں سیمحتی لیکن چونکہ انسانی فطرت میں ایک قوت واہمہ بھی ہے کہ با وجود اس بات کے کہ ایک امر فی الواقعہ شیح اور سیجا اور حق ہو پھر بھی انسان کو وہم اُٹھتا ہے کہ شاید بیان کرنے والے کی کوئی خاص غرض نہ ہو۔ یا اُس نے دھوکا نہ کھا یا ہو یا دھوکا نہ دیا ہو۔ اور بھی اور والے کی کوئی خاص غرض نہ ہو۔ یا اُس نے دھوکا نہ کھا یا ہو یا دھوکا نہ دیا ہو۔ اور بھی اُس کو خیر اور ذکیل مجمولی انسان ہونے کے اُس کی بات کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی اور اور کھی راور ذکیل سمجھا جاتا ہے۔ اور بھی شہوات نفسِ امارہ کا اِس قدر غلبہ ہوتا ہے۔ اور بھی شہوات نفسِ امارہ کا اِس قدر نابہ ہوتا ہے۔ اور بھی شہوات نفسِ امارہ کا اِس قدر نابہ ہوتا ہے۔ اور بھی شہوات نفسِ امارہ کا اِس قدر نابہ ہوتا ہے۔ اور بھی شہوات نفسِ امارہ کا اِس قدر نابہ ہوتا ہے۔ اور بھی شہوات نفسِ امارہ کا اِس قدر نابہ ہوتا ہے۔

ليكچرسيالكوٹ

نے قبل از وقت ایک نشان دیا تھالیکن لوگوں نے اِس نشان سے کچھ بھی فائدہ نہ اُٹھایا اور کچھ بھی ان کے دلوں کومیری طرف توجہ نہ ہوئی گویا وہ نشان ہی نہیں تھا۔ ا بک لغو پیشگو ئی تھی جو کی گئی ۔ پھر بعداس کے جب منکروں کی شوخی حد سے بڑھ گئی تو خدا نے ایک عذاب کا نشان زمین پر دکھلایا۔جبیبا کہ ابتداء سے نبیوں کی کتابوں میں لکھا گیا تھا۔اور وہ عذاب کا نشان طاعون ہے جو چند سال سے اس ملک کوکھا رہی ہے اورکوئی انسانی تدبیراس کے آگے چلنہیں سکتی۔ اِس طاعون کی خبر قر آن شریف میں صریح لفظوں میں موجود ہے۔جبیبا کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے ۔ قر ما فی میت قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيْمَةِ آوْمُعَذِّبُوْهَا عَذَابًا **شَدِيدً** اله البعني قيامت سے پچھ دن پہلے بہت سخت مری بڑے گی اوراس سے بعض دیہات توبالکل نابود ہو جا ئیں گےاوربعض ایک حد تک عذاب اُ ٹھا کر چکے رہیں گے۔ اوراییا ہی ایک دوسری آیت میں خدا تعالیٰ فر ما تا ہے۔جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب قرب قیامت ہوگا ہم زمین میں ہےا یک کیڑا نکالیں گے جولوگوں کو کا لے گا۔اس لئے کہ انہوں نے ہمارے نشا نوں کو قبول نہیں کیا۔ بید دونوں آیتیں قرآن شریف میں موجود ہیں اور بیصریح طور پر طاعون کی نسبت پیشگوئی ہے۔ کیونکہ طاعون بھی ایک کیڑا ہےاگر چہ پہلے طبیبوں نے اس کیڑے پر اطلاع نہیں یائی۔لیکن خدا جو عالم الغیب ہے وہ جانتا تھا کہ طاعون کی جڑھ اصل میں کیڑا ہی ہے جوز مین میں سے نکاتا ہے اِس لئے اس کا نام دآتۃ الارض رکھا۔ یعنی زمین کا کیڑا۔غرض جب نثان عذاب ظاہر ہوااور ہزاروں جانیں پنجاب میں تلف ہوگئیں اوراس ملک میں ا یک ہولنا ک زلزلہ پڑا۔ تب بعض لوگوں کو ہوش آئی اور چندعرصہ میں دو لا کھ کے قریب لوگوں نے بیعت کر لی اورا بھی زور سے بیعت ہور ہی ہے کیونکہ طاعون نے ابھی اپنا حملہ نہیں چھوڑ ااور چونکہ وہ بطورنشان کے ہےاس لئے جب تک اکثر لوگ

نسبت محسوس کر کے باریک درباریک نشانوں پر بھی اطلاع یا لیتے ہیں۔لیکن اُن کے مقابل پر وہ لوگ بھی ہیں جن کو رحمت کے نشا نوں میں سے حصہ لینا نصیب نہیں۔جبیبا کہ نوٹے کی قوم نے بج غرق کرنے کے معجز ہ کے اورکسی نوع کے معجز ہ سے حصہ نہ لیااورلوط کی قوم نے بجزاس معجز ہ کے جواُن کی زمین زیر وزبر کی گئی اور اُن پر پتھر برسائے گئے اور کسی معجز ہ سے فائدہ نہاُٹھایا۔اییا ہی اس ز مانہ میں خدا نے مجھے مامورفر مایا۔مَیں دیکھتا ہوں کہاس ز مانہ کے اکثر لوگوں کی طبیعتیں نوٹے کی قوم سے ملتی ہیں۔ کئی سال گذرے کہ میرے لئے آسان پر دلو نشان ظاہر ہوئے تھے کہ جو خاندانِ نبوت کی روایت سے ایک پیشگوئی تھی اور وہ یہ کہ جب امام آ خرالز مان دنیا میں ظاہر ہوگا تواس کے لئے د<sup>و</sup> نشان ظاہر ہوں گے جوبھی کسی کے لئے ظاہر نہیں ہوئے یعنی بیرکہ آسان پر رمضان کےمہینہ میں جاندگر ہن ہوگا اور وہ گر ہن چا ندگر ہن کی معمو لی را تو ں میں سے پہلی رات میں ہو گا اوران دنوں میں رمضان میں ہی سورج گر ہن بھی ہوگا اور وہ گر ہن سورج گر ہن کے معمو لی دنوں میں سے بیچ کے دن میں ہو گا اور یہ پیشگو ئی سُنیوں اورشیعوں میں متفق علیۃ ہی اورلکھا ۔ تھا کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے بھی ایسا ظہور میں نہیں آیا کہ مدعی امامت موجود ہو اوراس کے عہد میں بید دونوں واقعہ انہیں تاریخوں میں ظہور پذیریہوں ۔لیکن امام آ خرالز مان کے عہد میں ایسا ہی ہو گا اور پینشان اسی سے خاص ہو گا اور پیپشگوئی ان کتابوں میں کھی گئی تھی جوآج سے ہزار برس پہلے دنیا میں شائع ہو چکی ہیں ۔لیکن جب یہ پیشگوئی میر بے دعویٰ امامت کے وقت میں ظاہر ہوئی تو کسی نے اس کوقبول نه کیا اور ایک شخص نے بھی اس عظیم الثان پیشگوئی کو دیکھ کر میری بیعت نه کی بلکه گالیاں دینے اور ٹھٹھا کرنے میں اور بھی بڑھ گئے ۔ میرا نام دحّال اور کا فراور كدِّ اب وغيره ركھا۔ بياس لئے ہوا كه بيرپيشگو ئي بطور عذاب نتھي بلكه رحمتِ الهي

ليكيحر سيالكوث

ليكجرسالكوك

اپنے اندر کچھ تبدیلی پیدانہیں کریں گے تب تک اُ میدنہیں کہ بیمرض اس ملک سے دُور ہو سکے۔غرض بیسرز مین نوٹے کے زمانہ کی سرز مین سے بہت مشابہ ہے کہ آ سان کے نشانوں کو دیکھ کر تو کوئی ایمان نہ لایا۔ اور عذاب کے نشان کو دیکھ کر ہزاروں بیعت میں داخل ہوئے اور پہلے نبیوں نے بھی اس نشان طاعون کا ذکر کیا ہے۔انجیل میں بھی مسیح موعود کے وقت میں مری پڑنے کا ذکر ہے اور لڑا ئیوں کا بھی ذکر ہے جواب ہور ہی ہیں۔

پس اے مسلمانو! تو بہ کرو۔ تم دیکھتے ہو کہ ہرسال تمہارے عزیز وں کو بیہ طاعون تم سے جُدا کر رہی ہے۔ خدا کی طرف جھکوتا وہ بھی تمہاری طرف جھکے اور ابھی معلوم نہیں کہ کہاں تک طاعون کا دَور ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ میرے دعوے کی نسبت اگر شبہ ہواور حق جوئی بھی ہوتو اس شبہ کا دُور ہونا بہت سہل ہے کیونکہ ہرا یک نبی کی سےائی تین طریقوں سے پہچانی جاتی ہے۔

اوّل عقل ہے۔ یعنی بیدد کھنا چاہئے کہ جس وقت وہ نبی یا رسول آیا ہے عقلِ سلیم گواہی ویت ہے بیانہیں کہ اس وقت اُس کے آنے کی ضرورت بھی تھی یانہیں اور انسانوں کی حالت موجودہ چاہتی تھی یانہیں کہ ایسے وقت میں کوئی مصلح پیدا ہو۔ دوسرے پہلے نبیوں کی پیشگوئی۔ یعنی ویکھنا چاہئے کہ پہلے کسی نبی نے اُس کے حق میں یا اُس کے زمانہ میں کسی کے ظاہر ہونے کی پیشگوئی کی ہے یانہیں۔

تیسر نے نصرت البی اور تائیدِ آسانی یعنی دیکھنا جائے کہ اس کے شاملِ حال کوئی تائید آسانی بھی ہے یانہیں؟

یہ تین علامتیں سے مامور من اللہ کی شناخت کے لئے قدیم سے مقرر ہیں۔اب اے دوستو! خدانے تم پر رحم کر کے بیہ تینوں علامتیں میری تصدیق کے لئے ایک ہی جگہ جمع کر دی ہیں۔اب چا ہوتم قبول کرویا نہ کرو۔اگر عقل کی رُوسے نظر کروتو عقلِ

سلیم فریاد کررہی ہے اور رورہی ہے کہ مسلمانوں کو اِس وقت ایک آسانی مسلح کی ضرورت ہے اندرونی اور بیرونی حالتیں دونوں خوفناک ہیں اور مسلمان گویا ایک گڑھے کے قریب کھڑے ہیں یا ایک تندسیل کی زد پر آپڑے ہیں۔ اگر پہلی پیشگوئیوں کو تلاش کروتو دانیال نبی نے بھی میری نسبت اور میرے اِس زمانہ کی نسبت پیشگوئی کی ہے اور آنخضرت علیات نے بھی فرمایا ہے کہ اسی امت میں سے مسیح موعود پیشگوئی کی ہے اور آنخضرت علیات نے بھی فرمایا ہے کہ اسی امت میں سے مسیح موعود پیدا ہوگا۔ اگر کسی کو معلوم نہ ہوتو صحیح بخاری اور سے مسلم کو دیکھ لے اور صدی کے سر پر مجدد آنے کی پیشگوئی بھی پڑھ لے اور اگر میری نسبت نفرت اللی کو تلاش کرنا چاہے تو یا در ہے کہ اب تک ہزار ہانشان ظاہر ہو بچکے ہیں۔

منجملہ ان کے وہ نشان ہے جوآ ج سے چوبیں برس پہلے برا بین احمد یہ میں لکھا گیا اور اُس وقت لکھا گیا جبکہ ایک فر دبشر بھی مجھ سے تعلق بیعت نہیں رکھتا تھا اور نہ میرے پاس سفر کر کے کوئی آتا تھا اور وہ نشان بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ یاتیک من کل فتج عمیق ۔ یاتون من کلِّ فتج عمیق ۔ یعنی وہ وقت آتا ہے کہ مالی تائیدیں ہر ایک طرف سے تجھے پہنچیں گی اور ہزار ہا مخلوق تیرے پاس آئے گی اور پخرار ہا مخلوق تیرے پاس آئے گی اور پخرفر ماتا ہے ۔ وَ لا تُصَعِیرُ لنحلق الله و لاتسئم من الناس ۔ یعنی اس قدر مخلوق آئے گی کہ تو اُن کی کثر ت سے جیران ہو جائے گا۔ پس جیا ہے کہ تو اُن سے بدا خلاقی نہ کرے اور نہ ان کی ملا قاتوں سے تھے۔

پس اے عزیز و! اگر چہ آپ کو بی تو خبر نہیں کہ قادیان میں میرے پاس کس قد رلوگ آئے اور کیسی وضاحت ہے وہ پیشگوئی پوری ہوئی۔ لیکن اسی شہر میں آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ میرے آنے پر میرے دیکھنے کے لئے ہزار ہامخلوقات اس شہر کی ہی اسٹیشن پر جمع ہوگئی تھی اور صد ہامر دوں اور عور توں نے اِسی شہر میں بیعت کی اور میں وہی شخص ہوں جو ہرا ہین احمد یہ کے زمانہ سے تخییناً سات آٹھ سال پہلے اِسی اور میں وہی شخص ہوں جو ہرا ہین احمد یہ کے زمانہ سے تخییناً سات آٹھ سال پہلے اِسی

پیشگوئی ہےکوئی گمنام کتا بنہیں بلکہ وہ اس ملک میںمسلمانوں ،عیسا ئیوں اور آ رپیر صاحبوں کے پاس بھی موجود ہےاور گورنمنٹ میں بھی موجود ہے ۔ا گر کوئی اس عظیم الشان نشان میں شک کرے تواس کو دنیا میں اس کی نظیر دکھلا نا جاہئے اوراس کے سوا اور بہت سے نثان ہیں جن سے اس ملک کواطلاع ہے۔ بعض نا دان جن کوحق کا قبول کرنا منظور ہی نہیں وہ ثابت شدہ نشا نوں سے کچھ بھی فائدہ نہیں اُٹھاتے اور بے ہودہ نکتہ چینیوں سے گریز کی راہ ڈھونڈتے ہیں اور ایک دو پیشگوئیوں پر اعتراض کر کے باقی ہزار ہا پیشگوئیوں اور گھلے گھلے نشا نوں پر خاک ڈالتے ہیں افسوس کہ وہ جھوٹ بولتے وقت ایک ذرّہ خدا تعالیٰ سے نہیں ڈرتے اورافتراء کے وقت آخرت کے مؤ اخذہ کو یا دنہیں کرتے ۔ مجھے ضرورت نہیں کہ اُن کے افتراؤں کی تفصیل بیان کر کے سامعین کو اُن کے سب حالات سُنا وَں۔اگر اُن میں تقو کی ہوتا اگر اُن میں ایک ذرّہ خدا تعالیٰ کا خوف ہوتا تو خدا کے نشانوں کی تکذیب میں ا جلدی نہ کرتے اورا گربفرض محال کوئی نثان اُن کوسمجھ میں نہ آتا توانسا نیت اورنری ہے اس کی حقیقت مجھ سے پوچھ لیتے ایک بڑااعتراض اُن کا پیہ ہے کہ آتھم میعاد کے اندرنہیں مرااوراحمد بیگ اگر چہ پیشگوئی کے مطابق مرگیا مگر داما داس کا جواس پیشگوئی میں داخل تھا نہ مرا۔ بیان لوگوں کا تقویٰ ہے کہ ہزار ہا ثابت شدہ نشانوں کا تو ذکرتک منه پرنہیں لاتے اورایک دو پیشگوئیاں جواُن کی سمجھ میں نہ آئیں بار بار اُن کو ذکر کرتے ہیں اور ہرا یک مجمع میں شور ڈالتے ہیں۔اگر خدا کا خوف ہوتا تو ثابت شدہ نشانوں اور پیشگوئیوں سے فائدہ اُٹھاتے۔ پیر طریق راست باز انسانوں کانہیں ہے کہ گھلے گھلے معجزات سے منہ چھیرلیں اورا گرکوئی دقیق امر ہوتو أس پراعتراض كر ديں ـ اس طرح پر تو تمام انبياء پر اعتراضات كا درواز ه كھل جائے گا اور آخر کاراس طبیعت کے لوگوں کوسب سے دست بر دار ہونا پڑے گا۔

شہر میں قریباً سات برس رہ چکا تھاا ورکسی کو مجھ ہے تعلق نہ تھااور نہ کوئی میرے حال سے واقف تھا۔ پس اب سو چواورغور کرو کہ میری کتا ب برا ہن احمر یہ میں اس شہرت اور رجوع خلائق سے چوہیں سال پہلے میری نسبت ایسے وفت میں پیشگوئی کی گئی ہے کہ جبکہ میں لوگوں کی نظر میں کسی حساب میں نہ تھا۔اگر چہ میں جیسا کہ مُنیں نے بیان کیا برا ہن کی تالیف کے زمانہ کے قریب اسی شپر میں قریباً سات سال رہ چکا۔ تا ہم آ ب صاحبوں میں ایسے لوگ کم ہوں گے جو مجھ سے واقفیت رکھتے ہوں كيونكه مَين اس وقت ايك گمنام آ دمي تھااور احدمن النّابس تھااور ميري كوئي عظمت اورعز ت لوگوں کی نگاہ میں نہتھی ۔گروہ ز مانہ میرے لئے نہایت شیریں تھا کہانجمن میں خلوت تھی اور کثرت میں وحدت تھی اور شہر میں مئیں ایبار ہتا تھا جبیبا کہ ایک شخص جنگل میں ۔ مجھے اس زمین سے الیی ہی محبت ہے جبیبا کہ قادیان سے کیونکہ میں اپنے اوائل زمانہ کی عمر میں سے ایک حصہ اِس میں گذار چکا ہوں اور شہر کی گلیوں میں بہت سا کچر چکا ہوں ۔میر ہےاس ز مانہ کے دوست اورمخلص اس شہر میں ایک بزرگ ہیں لیعنی حکیم حسام الدین صاحب جن کواس وقت بھی مجھے سے بہت محبت رہی ہے وہ شہادت دے سکتے ہیں کہ وہ کیسا زمانہ تھا اور کیسی گمنا می کے گڑھے میں میرا وجود تھا۔ابمیں آپ لوگوں سے بوچھتا ہوں کہایسے زمانہ میں ایسی عظیم الشان پیشگوئی کرنا کہا ہے۔ گمنام کا آخر کاریپر عروج ہوگا کہ لاکھوں لوگ اُس کے تالجع اور م ید ہو جا ئیں گے اور فوج درفوج لوگ بیعت کریں گے ۔اوریا وجود دشمنوں کی سخت مخالفت کے رجوع خلائق میں فرق نہیں آئے گا بلکہ اس قدر لوگوں کو  $^{iglt -}$ کشرت ہوگی کہ قریب ہوگا کہ وہ لوگ تھا دیں کیا بیانسان کے اختیار میں ہے؟ اور کیا ایسی پیشگوئی کوئی مکار کرسکتا ہے کہ چوہیں سال پہلے تنہائی اور بیکسی کے زمانہ میں اس عروج اور مرجع خلائق ہونے کی خبر دے؟ کتاب برا ہین احمد پیجس میں پیہ

ليكجر سيالكوث

ہواور مجمل ہواور اس کے سیجھنے میں اجتہادی رنگ کی غلطی ہو۔ اِس بات میں تمام انبیاء شریک ہیں۔ لعنت اللّٰہ علی الکاذبین اور ساتھ اس کے یہ بھی ہے کہ وعید کی پیشگوئیوں میں خدا پر فرض نہیں ہے کہ اُن کو ظہور میں لاوے۔ یُونس کی پیشگوئی اس پر شاہد ہے اِس پر تمام انبیاء کا اتفاق ہے کہ خدا کے اراد ہے جو وعید کے رنگ میں ہوں۔ صدقہ اور دعا سے ٹل سکتے ہیں۔ پس اگر وعید کی پیشگوئی ٹل نہیں سکتی توصد قد اور دُعا لا حاصل ہے۔

اب ہم اس تقریر کوختم کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں جس نے باوجود علالت اورضعف جسمانی کے اس کے لکھنے کی ہمیں تو فیق دی۔ اور ہم جناب الٰہی میں د عاکرتے ہیں کہاس تقریر کو بہتوں کے لئے موجب مدایت کرےا ورجیبیا کہاس مجمع میں ظاہری اجتماع نظر آ رہاہے ایسا ہی تمام دلوں میں ہدایت کےسلسلہ میں با ہم ربطِ اورمحبت پیدا کر دےاور ہرایک طرف مدایت کی ہوا جلا وے۔ بغیر آ سانی روشنی کے آئکھیں کچھنہیں دیکھیکتیں سوخدا آ سان سے رُوحانی روشنی کونا زل کرے تا ہ نکھیں دیکھ سکیں اورغیب سے ہوا پیدا کرے تا کان سُنیں ۔کون ہے جو ہاری طرف آسکتا ہے مگروہی جس کوخدا ہاری طرف تھنچے۔وہ بہتوں کو تھنچ رہا ہے اور کھنچے گا اور کئی قفل تو ڑے گا۔ ہمارے دعویٰ کی جڑھ حضرت عیسیؓ کی و فات ہے۔ اِس جڑھ کوخدا اینے ہاتھ سے یانی دیتا ہے اور رسول اس کی حفاظت کرتا ہے۔خدا نے قول سےاوراس کے رسول کے فعل سے یعنی اپنی چیثم دید رؤیت سے گواہی دی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور آپ نے معراج کی رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوفوت شدہ ارواح میں دیکھ لیا ہے گمرافسوس کہ پھر بھی لوگ اُن کو زنده سجھتے ہیں اوران کوالیی خصوصیت دیتے ہیں جوکسی نبی کوخصوصیت نہیں دی گئی۔ یہی امور ہیں جن سے حضرت مسے کی الوہیت کوعیسا ئیوں کے زعم میں قوت پہنچتی ہے مثلاً حضرت عیسلی علیہ السلام کے صاحب معجزات ہونے میں کیا کلام ہے مگرا یک شریر مخالف کہہ سکتا ہے کہ اُن کی بعض پیشگو ئیاں جھوٹی نکلیں جیسا کہ اب تک یہودی کہتے ہیں کہ یسوغ مسیح کی کوئی بھی پیشگوئی پوری نہیں ہوئی ۔اُس نے کہا تھا کہ میرے باڑاہ حواری بارہ تختوں پر بہشت میں بیٹھیں گے مگر وہ بارہ کے گیارہ رہ گئے اورا یک مرتد ہو گیا اور ایبا ہی اُس نے کہا تھا کہاس ز مانہ کے لوگ نہیں مریں گے جب تک کہ میں واپس آ جاؤں ۔ حالانکہ وہ زمانہ کیا اٹھارہ صدیوں کے لوگ قبروں میں جا یڑے اور وہ اب تک نہیں آیا اوراسی ز مانہ میں اس کی پیشگوئی جھوٹی نکلی اوراس نے ۔ کہا تھا کہ میں یہودیوں کا با دشاہ ہوں مگر کوئی با دشاہت اس کو نہ ملی ۔ایسے ہی اور بہت اعتراض ہیں ایبا ہی اِس ز مانہ میں بعض نا یا ک طبع آ تخضرت علیہ کی بعض پیشگو ئیوں پراعتراض کر کے کل پیشگو ئیوں سے انکار کرتے ہیں اور بعض حدیبہ کے قصہ کو پیش کرتے ہیں ۔ابا گرایسےاعتراض تسلیم کے لائق ہیں تو مجھےان لوگوں پر کیا افسوس مگریپخوف ہے کہاس طریق کواختیار کر کے کہیں اسلام کوہی الوداع نہ کہہ دیں ۔تمام نبیوں کی پیشگو ئیوں میں ایبا ہی میری پیشگو ئیوں میں بعض اجتها دی دخل بھی ہوتے ہیں جسیا کہ آنخضرت علیقیہ کے حدیدہ کے سفر میں بھی اجتہادی دخل تھا۔ تب ہی تو آ ب نے سفر کیا مگر وہ اجتہا دلیجے نہ نکلا۔ نبی کی شان اور جلالت اورعز ت میں اس سے کچھفر ق نہیں آتا کہ بھی اس کے اجتہا دمیں غلطی بھی ہو۔اگر کہو کہ اس سے امان اُٹھ جاتا ہے تو اس کا جواب بیہ ہے کہ کثرت کا پہلواس امان کو محفوظ رکھتا ہے۔ مجھی نبی کی وحی خبر واحد کی طرح ہوتی ہے اور مع ذالک مجمل ہوتی ہے۔اور بھی وحی ایک امر میں کثرت سے اور واضح ہوتی ہے۔ پس اگر مجمل وحی میں اجتہا د کے رنگ میں کوئی غلطی بھی ہو جائے تو بدینات محکمات کواس سے کچھ صدمہ نہیں پہنچتا ۔ پس میں اس سے ا فکارنہیں کرسکتا کہ بھی میری وحی بھی خبر وا حد کی طرح

حکم است ز آسان بزمیں مے رسانمش گر بشنوم نہ گوئمش آزا گجا برم

مامُورم و مراچه درین کار اختیار رو این سخن بگو بخداوند آمرم اے حسرت ایں گروہ عزیزاں مراندید وقعے بہ بیندم کہ ازیں خاک بگذرم برشب ہزارغم بمن آید ز در دِ قوم یارب نجات بخش ازیں روز پُرشرم بعد از رہم ہر آنچیہ پبندند ہیج نیست بدقست آنکہ درنظرش ہیج محتر م بعد از خدا به عثق محمد مخمرم گر کفراین بود بخدا سخت کافرم جانم گداخت ازغم ایمانت اےعزیز ویں طرفہ ترکہ من بگمان تو کافرم يارب بآب چثم من اين كسل شال بشو كامروز تر شدست ازين درد بسترم جانم فدا شود برو دين مصطفى! این است کام دل اگر آید متیسرم

اور بہت سے کچ آ دمی ایسے عقائد سے ٹھوکر کھاتے ہیں۔ ہم گواہ ہیں کہ خدانے ہمیں خبر دی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔اب اُن کے زندہ کرنے میں دین کی ہلاکت ہے اور اِس خیال میں لگنا خواہ مخواہ کی خاک پیزی ہے۔اسلام میں پہلا اجماع یہی تھا کہ کوئی نبی گذشتہ نبیوں میں سے زندہ نہیں ہے۔ جیسا کہ آیت مام کے تھا کہ گوئی ہوئے گذشتہ نبیوں میں سے زندہ نہیں ہے۔ جیسا کہ قابت ہے۔خدا ابو بکررضی اللہ عنہ کو بہت بہت اجر دے جواس اجماع کا موجب ہوئے۔اور منبر پرچڑھ کراس آیت کو پڑھ سنایا۔

اخیر پر ہم گورنمنٹ انگریزی کا سیچ دل سے شکر کرتے ہیں جس نے اپنی کشادہ دلی سے ہمیں فرہبی آزادی عطا فرمائی۔ یہ آزادی جس کی وجہ ہم نہایت ضروری دینی علوم کولوگوں تک پہنچاتے ہیں بیالیی نعمت نہیں ہے جس کی وجہ سے معمولی طور پر ہم اس گورنمنٹ کا شکر کریں بلکہ تد دل سے شکر کرنا چاہئے اگر یہ گورنمنٹ عالیہ ہمیں گئ لاکھ کی جاگیردی مگریہ آزادی نددی تو ہم سیج بی کہتے ہیں کہوہ ہا گیرائس کے برابر نہ تھی۔ کیونکہ دنیا کا مال فانی ہے۔ گریہ وہ مال ہے جس کو فنانہیں۔ ہم اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہیں کہاس محن گورنمنٹ کے سیچ دل سے شکر گذارر ہیں۔ کیونکہ جوانسان کا شکر نہیں کرتا ہو فدا کا بھی نہیں کرتا۔ نیک انسان وہ تی ہے کہ جیسے خدا تعالیٰ کا شکر کرتا ہے اس انسان کا بھی شکر کرے جس کے ذریعہ اس منعم شیقی کی کوئی نعمت اُس کو پنجی ہے۔ وَالسَّلام عَلیٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدای الراقم میر زاغلام احمد قاد یا نی

یم تومبر ۱۴ ۱۹۶ دروز سیا لکوٹ

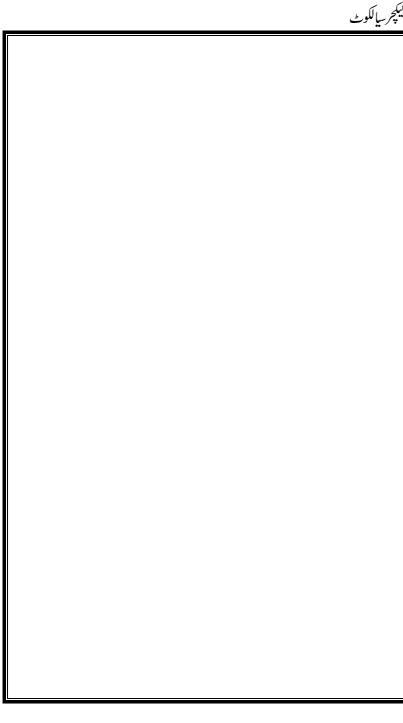

## Lecture Sialkot

By

Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani the promised Messiah.

Language: Urdū

Lecture Sialkot is a well known lecture on Islam by the Promised Messiah which was read out at Sialkotby Hadrat Maulvi Abdul-Kareem Sialkoti on 2nd Nov 1904.

This lecture is also known as "Islam".

In this lecture, the promised Messiah has proved that all religions were from God but after the advent of Islam God withdrew his support from other religions and assumed the responsibility of the security of Islam through reformeres.